عالم ربایف فقیدالاسلام قطب الارشاد حضرت ولانا همران ولانا والدون تفٹیر مدیث بھنوف افت سُواخ ، آدری جنسانیم وربنیادی مُوضُوعات بُرُت ندیجهانه اور عَامِع مَلفوظات بِرِشتمل عِلْم وحمت کاایک ادراور انمواخر بنینی

إدارة اليفات اشرفيت

يوك فواره ملكان بالشاك 19240 - 540513 م

تغییرٔ حدیث نصوف فقهٔ سواخ ' تاریخ جیسے اہم اور بنیا دی موضوعات پرمتندٔ حکیمانداور جامع ملغوظات پرمشتل علم وحکمت کا انمول نزینه



عالم ربانی نقیدالاسلام قطب الارشاد حضرت مولانارشیدا حمر منگنگوهی نراهدرنده



مفتى عبدالرؤف رحيمي

(استادصنت جامد فريدلواب شاد)



إدارة اليفات الشرفيت

چىكى فىلىدىكان. ياكستان فىن: 540513

### ضرورى وضاحت

ایک مسلمان جان بوجد کر قرآن جیز، احادیث رسول کااور دیگر دی کابوں پس فلطی کرنے کا تصور بھی ٹیس کر سکتا جول کر ہوئے والی فلطیوں کی تھے واصلاح کیلئے بھی جارے ادارہ پس ستقل شعبہ قائم ہے ادر کسی بھی کتاب کی طباحت کے وران افلاط کی تھے پرسب سے زیادہ توجہ اور حمق تریزی کی جاتی ہے۔ تاہم چوکلہ ہے سب کام

لیدا قار کین کرام ہے گذارش ہےکہ اگرائیکا کو کی فلطی نظر آسے کو ادارہ کو مطلع فرما دیں تاکہ آسکدہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح ہوسکے۔ لیکن کے اس کام میں آپ کا تعاون مدد خاریہ ہوگا۔ (ادارہ)

مجى كمى الملحى سے رہ جلنے كا امكان

نام کتاب ....... ارشادات کنگونگ نارخ اشامت ...... پنهند ترجه ۱۳۳۶ ام مرتب مستحی میدالرون دیمی معلم ..... سلامت ا تبال پرلیس ملاان





۲۰ اداره تالیفات اشرفیه چک تواره طایان
 ۲۰ اداره اسلام است اتارکی ، لاجور
 ۲۰ کنید سیدا جهشهدارد و بازار لاجور
 ۲۰ کنید دشید به سرکی روف و کوئید
 ۲۰ کنید فاند دشید به را در بازار را دلیف ی
 ۲۰ بی فیورش بک انجنی خیر بازار چاور
 ۲۰ دارالاشاهت اردو بازار کراچی
 ۲۰ صد فی نرست اسیل چک کرای فیره

# عرض ناشر

عالم ربانی 'فقیداسلام حضرت مولا نارشیدا تد گنگونگی (نورانلدمرقدة ) محض ایک فردکا نام بیس بلک بید تو گنگونگی (نورانلد مرقدة ) محض ایک فردکا نام بیس بلک بید تو گوی علم و شیخت عزم واستقامت اور تحریک تربیت وغلبه دین کی جد وجهد کی بوری تاریخ کاعنوان ہے بھلا آج کے دور تخصصات میں کوئی ایک نمونہ بھی کوئی دکھلاسک ہے کہ ایک بی شخص استقلام وطن کی جدوجہد میں میدان میں کارزار میں کفر ہے مصروف ہیکار بھی ہے اور دار الا فقاء میں عوام الناس کی زندگیوں میں بیش آنے والے مسائل کا قرآن وسنت کی روشنی میں حل جیش کررہے ہیں۔ جلس درس میں بول تو یوں لگآنے جیسے علوم کا سمندر شاخص مارر ہا ہو۔ اوراس سب کے علاوہ تزکید فنس و تعیر انسانی ہی کررہا ہو۔

اتی عظیم مرتبه پرہونے کے باوجود کسرنفسی کابیعالم تھا کہ فرماتے۔

اگر میرے کسی عام مرید کوکوئی مجھ سے بدخن کر دیتو اسے انعام دوں گا اور اگر میرے کسی مولوی مرید کو جھ سے بذخن کردیتو اور زیادہ انعام دوں گا۔

يقيناعكم وعمل كى جامعيت كاليهاشا بكاراس زمانديس عنقاء ب\_

حضرت كنگودى كى يەجمەجېت خد مات آج صرف تارىخ كا حوالدى نيس بلكە جارك ك اپنى تربيت اورفكر ونظر كى سمت وجېت كى درنتگى تقبير سيرت وكردار كے حوالدے ايك كام ياب نصاب تعليم ميں -

اس بناء پر آج اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ آپ کے علوم وافا دات کو جدید تر تیب وآسان پیرا ہیں کے ساتھ شاکع کیا جائے۔

ای سلسلہ کی کڑی ہیے مجموعہ" ارشادات گنگوہی" ہے جے مفتی عبدالرؤف رہی صاحب نے ترتیب دیا ہے۔اور ترتیب و تالیف کا طریقہ کا کراورا سلوب کی تفصیلات انہوں نے اسپنے چیش لفظ میں واضح کردی ہیں۔اللہ تعالیٰ الن کے علم قبل میں برکت عطاء فرمائے۔آ مین۔

> احتر عمراحق عفی عنه

تنكس تحرير قطب العالم حضرت مولانا رشيد احمه كتكوهي م ومر وزاع على المراس من المراس والمعلى المراس ومان معدوات المحيد الماري الالمراد المادي الموالي الموالي المادي المراد المادي الماد אינים מינים ול מינים לי מינים לי מינים לי לינים מינים לי - رفيديد رك المرفة والري كراس المالية THE BUNGALERALES della brolle territaria prolletore ومد و برندن مي يول ايست و باني البريمن وجهره ، كي و اون كونهر فاستعادها مرك والكونان وم مو مو مو مون مورو و المروق المروق المروق وروارات Districted in the same of the property is the down willy for with with the the total Mandalating of the will being a competition But hit of the series of the continue of the state of the series - hay partocing to a room for the continue Sugar State of the free in with the post being ويديره ومزوج والارمد ورازا ولالانتيال ورواول Brough de video becher broke A Gin is-Partily on Good Day Gills beng soften to Caffe in the من كرون والمرون الله وي المرون المرون والمرون والمرون والمرون والمرون كذان لا و و و فعلي كوار زوم ، بعدام وه - بسود ريكون الاسال ا Colore no sopration in the to the offer posts of the file of an ingention of a product with the مكدود كالركيدي والمركم عاواس كراب المساء والمواجات معتبر فنندس والتيديد سراوي مغر فيطر ووصيفا إيكا س



# وہ کہ تنا مجابہ شالیٰ مغیل جس نے النیں فریک ک ای مف فتن کی یہ کھات ہے ای شیر کی یہ کچار ہے مرفد مبارک

قطب الأرشادُ حضرت مولا نارشیدا حمر کنگوہی نرماللہ مرتدۂ

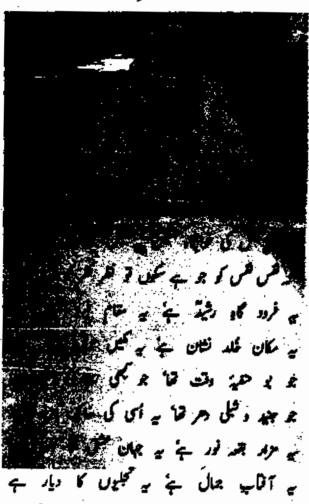

حزرتنيس ثلهما حب دكلة

# <u>^</u> فهرست عنوانات

| ارشادات ۳۵                                 | موض مرتب ۲۱                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| عابدات كے بعديہ جمنا كه محمد حاصل          | مختمر نعوش حيات                             |
| نبیں توسب مجمدها مل وکیا ۲۳                | قطب الارشاد معزت كتكوي قدس مرو المساور      |
| مختل بين زياده كام ذمه يمل لينا ٢٦         | ولادت ۲۳                                    |
| سى بے توقع مت رکھو ٢٦                      | نام ونسب ۲۳                                 |
| مناه پرافسوس کی بجائے تو ہر کراہ 🔻 🗝       | بین کے حالات ۲۳                             |
| تشدد ے املاح نیس ہوتی                      | تعلیم ۲۵                                    |
| چنده کرنے والول کیلئے نفیحت ۳۲             | مشہوراسا تذہ                                |
| مدر مقفود فیل رضائے می مقعود ہے اس         | نكاح وهفظِقرآن ٢٧                           |
| ایک ٹورہ یانی کاممی شکر پیادائیں کرنکتے ہے | اولار ۲۲                                    |
| تحمراؤمت استقلال كسيساتهدكام               | بيعت وخلافت ٢٧                              |
| کئے جاؤ گے                                 | امام ربانی شخ کی نظر میں 🗠                  |
| جس فقدرننس سے دوری ہے ہی فقدر              | خلفاءو طائده ٢٢                             |
| الشكاقرب ہے۔ ۲۷                            | رفعت نواضع ۲۸                               |
| معرت ماجی صاحب کی طرف سے                   | عفود درگزر ۲۹                               |
| بیست کی تاکید ۲۷                           | وريائي معرفت ٣٠٠                            |
| ونیا کی تا یا سیداری اور جهاری فقلت ۲۸     | اتباع سنت اور فنائيت كي خاص شان 📭           |
| تمام اذ کار کا خلاصه ۲۸                    | وفات ۳۱                                     |
| حنورقب كيغيرز بالى ذكر مجى مغيب ٢٨         | [ کلمات ومیت                                |
| شریت کا تالع طاف شرع سے بہتر ہے۔ ۲۸        | از قطب المارشادامام كنكوس قدس مره العزيز ۳۴ |
| سی کی برائی کی بجائے ذکر اللہ شمائع ہے۔ ۲۸ | معزت كنكونكأ كاشان تفقه اور فأولى رشيديه ٢٣ |
| جواللہ تو فیل دے کے جاؤہمت نہ بارو سے ۲۸   | حفزت كنكوحي رحمه الله كے تفقہ پر            |
| کشف دکرالت کے باوجود خرورکو پھیٹس آتا۔ ۳۹  | مصرت نانونوى رحمه الله كي شبادت             |
|                                            | ·                                           |

| من  | عنوال                                                         | منحه      | عنوان                                                                |
|-----|---------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| m   | تلندرمها حب عرمزار محتعلق                                     |           | مرید کارسوچنا کداری اصلاح کے بعد                                     |
| r/A | خغيداسلام كأتبلغ كاعجيب واقعه                                 | <b>74</b> |                                                                      |
| ۵۰  | مكعول كانفرشعا تحاصا وسيكاادب كرنا                            | ۳۹        | يەفاسىدنىت ہے                                                        |
| ۵٠  | كفرى سياعى دوركر في كانسخه                                    |           | فرائض اورسنن مؤكده سيح بعد ذكرالله                                   |
| ۱۵  | آجکل کے واعظوں کا حال                                         | 1"9       | ی بندگی کا فائدہ ہے                                                  |
| ۵ŧ  | شاه احم سعيد معاحبٌ كي تواشع                                  | 14        | ابوالوفت اورابن الوفت                                                |
|     | والدین کواولا دے جنتی محبت ہوتی ہے                            | 14        | إصاحب حال                                                            |
| ۵۲  | اولا وكونيس اس كي وجه!                                        | ۴.        | هیقت مال                                                             |
|     | شاه آخق معاصب كالسية فالف مولوي                               |           | معرت ماجى صاحب كاحضرت كتكوى                                          |
| ۵۲  | صاحب ومسكت جواب دينا                                          | m         | كوروا بنانے سے تع كرنا                                               |
| ٥٢  | اولیا مالشہ کا جسم قبر میں ہاتی رہتا ہے ہائیں<br>مرحم میں میں |           | شاونا تك كى كرامتون كى دييه سي سك                                    |
| ar  | حغرت تنگونگا کی تواضع<br>سره تناو                             | ۳۳        | ان کو ہانے <u>ک</u> ے<br>میں بھی ہریں ہ                              |
| ۵۳  | ا حافظ مینند موت متعلق المهربانی کارائ                        | 77        | انصور شخط کی دولتمیں<br>اسر ہو                                       |
| ۳۵  | ا شامن کل جلال آبادی کا ایک واقعه<br>اس سر سر تا میرود تا     | rr<br>r   | ۇ كراقى كافائدە<br>دىرىيى بىرى                                       |
|     | ا کیے تکھر کے پاس سے تمن انتخاب آدمیوں<br>اربور               |           | خواب میں جج کرنے کی تعبیرادراس پر<br>م                               |
| ۵۵  | 6 <b>9</b> 86                                                 | ጣ         | عجيب واقعه<br>د ميان ميشور ميسرس                                     |
| 20  | ایک بے وین کے تصرف کا قصہ<br>ایس میں سے تبدیر تبدیر           |           | میں اللہ کی علاق میں آیا ہوں کیمیا کی<br>و یو دور                    |
| 44  | ایک اور کمراه کے تصرف کا قصہ<br>چنو نوروں مرسکی طرز سارہ کا د | ra<br>~   | ا تاش میر گیمین<br>در آرم میرین میری محتمد :                         |
| ۵۸  | عنج عبدالقدوس کی طرف ساع کی<br>انب پر دارو                    | ሞዝ<br>ሞዝ  | شاولیم <i>ی رحم</i> ة اللہ کے حزار کی خفیق<br>حسر ماری کا سیمیری     |
| ۵۹  | کنبت فلا ہے<br>انتاع سنت کا اثر                               | 1. 1      | ا جس کام کوآئے ہودہ کرو<br>جارے ہاں تو انٹداللہ ہے بھوتوں کے         |
| ,   | ربان مستفار<br>شخ مبدالقادر جیلانی کا قدمی علے                | ۳۲        | ہارے ہاں واللہ اللہ ہے جونوں ہے<br>ساتھ کون بسیرا کرے                |
| ۵۹  | راس کل ولی اللظ که تا کیسا ہے؟                                | 14        | سا ھون ہیں ارے<br>الاکون کو بیعت نہ کرنے کی دجہ                      |
| ۵9  | رونی کمالی شرے دنیا کمالی تحرے                                | -         | مرون وبيستان رسط بي المبية<br>باوشاه وبلي كامجد والف ثاني كوقيد كرنا |
|     | بزرگول ئےمردھز کا الگ الگ ہونا                                | ۳۷.       | بوساه دمل مهروست من ويد را<br>اورشاه تظام الدين كوجلاو طن كرنا       |
|     |                                                               |           |                                                                      |

| صفح  | عنوان                                                                                                                                                       | صغد      | عنوان                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|
| 44   | ذكركرف والملاكوكوشت كعانام متزنيين                                                                                                                          | ۲٠       | اور پیحرملنا                                                  |
|      | مولاناصادق اليقين صاحب كيجمع                                                                                                                                | i        | لوكول كاشاه عبدالعزيز صاحب كواجها                             |
| NA.  | کروه ملغوطات<br>پلس                                                                                                                                         |          | کہنے اور اس غاندان کے دیگر بزرگوں                             |
| 24   | ا صافلین کی حکایات                                                                                                                                          | 71       | کوپرا کھنے کی دید                                             |
|      | می عبدالقدول کے دات مجرفیر و کر                                                                                                                             |          | شيطان كابز رگول كوكيميا سيجين كادهوكه                         |
| 44   |                                                                                                                                                             | ٦r       | وينالورشاه احمد سعيتكا دافنه                                  |
|      | ِ جس کے دل میں غرور ہوا ہے پیچیز نہیں آتا<br>میں میں میں اس کے میں اس کے میں اس کے میں اس کا اس | 48"      | شیطان ورکامورت بن سکتامے بائیس؟                               |
| 1    | خواه کتناصا حب کشف بی کیوں نہو<br>پر                                                                                                                        | 45       | "مر محصے مر ددو فاتحہ ندورود" کے معنی                         |
| 1 27 | ؤعاء<br>خدائے بندوں کو کلوں خداہے کیا کام                                                                                                                   |          | جويزر كون كى بات نبيس مانتايشيان بوتاب                        |
| 1 25 | ا خدا ہے بندوں وحوں خدا ہے کیا کام<br>اللہ و علی ہی کہار اور دیماعے ۔۔۔ انتہ                                                                                | Ąſŕ      | به د ضوقر آن پڑھینا                                           |
|      | ابسعید گنگوئی کی اصلاح کا عجیب دانعه<br>تصبیلو باری کے ایک مجذ دی کا دافعہ                                                                                  | 717      | ایک قامنی صاحب کی تاویل کا تصه                                |
| 24   | صيبوم ہر احد<br>محدوب صافظ عبدالقا در گاواقعہ                                                                                                               | 40       |                                                               |
|      | میدوب می طور جرمها روه داشد.<br>شاه ولی افتهٔ مولنا لخر الدین اور مرز امظهر                                                                                 |          | تصرانیوں کے طور طریق بسند کرنے                                |
| 22   | جانِ جاناں کی وعوت کا واقعہ                                                                                                                                 | 10       |                                                               |
| 4    | مرزاجان جانال کی نازک مزارقی کاواقعہ                                                                                                                        | 40       |                                                               |
|      | مرزاجان جانال کی نازک مزاجی کا                                                                                                                              | 70       | 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11                        |
| 4    | دومراوا تعه                                                                                                                                                 |          | محمد هے پر پیک ڈالنے والے برزرگ کا<br>م                       |
|      | مرزاجانِ جاتال کی نازک مزاتی کا                                                                                                                             | 1        | عبرتناک داقعہ<br>بزرگوں کی نظرے کمال روینچنے کی تمناکرنا      |
| 29   | تيسراداتعه                                                                                                                                                  |          | برر وں ن هرے ماں پر فیجے مامنا رعا<br>اوراس برا یک مثال       |
|      | مرزاجان جانان کی نازک مزارتی کا<br>                                                                                                                         | "        | اورا ل پرایک منان<br>جس ملک کوانگریز نے انسٹیسال فتح کیا      |
| ۸٠   | چوتھاقصہ                                                                                                                                                    | 1        | ، کامک وامریزے استحدال کا لیا۔<br>اس کے احل اسلام ہونے کی وجہ |
|      | مرزاجان جانال کی ٹاٹرک مزابق کا<br>منے ہیں ہ                                                                                                                |          | ا سونیاء کے نتہاء سے زیادہ شہور ہونے                          |
| ۸۰   | پانچوال قصه<br>مرز بازن کار کرمازی مدرج بری                                                                                                                 |          | ريون عنها معاليات الموادد .<br>كاويد                          |
| ۱,   | مرزا جان جاناں کی تازک مزاتی کا<br>جھٹاقصہ                                                                                                                  | 1/2      | ں برب<br>بدعات بغیرامام مبدی کے فتم ندہونگی                   |
| [_^' | چھا تھے۔<br>                                                                                                                                                | <u>`</u> |                                                               |

| صغح | عنوان                                                                      | منح  | عنوان                                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|
| ÞΑ  | جيسى تيرى اولا دو يسيميري                                                  |      | مرزاجان جانال کی نازک مزاجی کا                                     |
| 9.  | ہمیں کی معلوم نہیں                                                         | ΑI   | سانوال قصه                                                         |
|     | مولانامحر يعقوب صاحب كالبك خواب                                            | Ar   | مرزاصاحب كاامتحان ادرىجابده                                        |
| 9+  | ا کی تعبیره ینا                                                            | ۸۳   | مرزاجان حانال کی نزاکت کے دولور تھے                                |
|     | شاه عبدالعزيز كاخواب من حضرت على ت                                         | ۸۳   | مرزاجان جانال كاتمغه يسندنه كرسن كي ديه                            |
|     | پوچھنا کے کونسا فیہب آپ کے فیہب کے                                         | ۸۳   | أتم فرزندعلي بواوريش غلام على بون                                  |
| 4•  | امطابق ہے؟                                                                 | ٨٣   | عفرت كنگوهي كے دالد كا واقعہ                                       |
|     | ملافظام إلدين تكعنوى اورايك خان                                            | <br> | محفرت حاجی صاحب شہید کے بیعت                                       |
| 41  | مهاحب كي اصلاح كالجيب واقعه                                                | ۸۳   | موسف كاداقعه                                                       |
|     | أيك بزرك كاكنوي مين بإني كيلئ                                              |      | مضرت عاتی صاحب شهید یکی بیعت                                       |
|     | الونادُ النامحر لوفي ميں پاني كى بجائے                                     | ۸۵   | كادوسراواتعه                                                       |
| 91  | سونے ، جا تدی کا آنا                                                       |      | حفرت حاجي صاحب شبيد كاسيداحمه                                      |
| 4r  | پیرادرسر پدکیسا ہونا چاہئے<br>معمد                                         | ۸۵   |                                                                    |
|     | حفرت حاجي صاحب كاحضرت كنكوبي                                               |      | مفرت حاتى صاحب شهيد كتالاب                                         |
| 91" | کوخواب میں کسلی دینا                                                       | ٨١   | أ كاواتعه<br>أين                                                   |
|     | عافظ ضامن صاحب کاایک ہی وقت                                                | ļ    | ا شیخ عبدالقدوس کا پیچاس برس تک<br>سر                              |
| 91" | یں دوآ دمیول کی دعوت قبول کرنا<br>محمد است                                 | ۸۱   | ایک بی جبه پہننے کا واقعہ<br>اگ                                    |
| ৰ্শ | حافقاصاحب كالمجعلى كاشكاركرنا                                              | ra   | ا چالیس مثل دوزانه صرف ایک بادام کها:<br>از در در این میکارد       |
|     | سيداحمرصاحب كاياختان كحاكم                                                 | . 14 | شاه میداهندن کا فاقه کرنا                                          |
| 917 | ے جہاد کا واقعہ<br>معمد میں میں اس                                         | I    | میخ عبدالقدوس کاساری رات ذکر کرنا<br>میند از در این این این این    |
|     | سیداحدصاحب کاوال لا بورے جہاد<br>سرے                                       | ۸2   | پیغام بیجائے والا کامیاب ہوگیا<br>محص کی مسرح نبعہ ملے سامنہ میں ا |
| 90  | کاواقعه<br>پیر در سرسم بر برین                                             |      | مِصُونَ الين جَدَيْمِين في جِهال مِن تعالىٰ<br>مدر                 |
| 47  | سیاحمصاحب کے مجموعالات کا مذکر<br>مات میں میں میں جات کا مذکر کے م         | ^^   | شەپول<br>جىرىن ئام يەن تەرەپ ئا                                    |
| 92  | میدائدمها دب کااتباع سنت کی تاکید کرنا<br>عرار به الحد در کل اشاری کا بیشت |      | جس بری کھاس کوتو ڑتا جا ہااس کو ذکر<br>اللی میں مشغول یا یا        |
| 94  | عبادت الی ہوگی یاشادی کی عشرت                                              | ۸۹   | الان من معول بإيا                                                  |

| منح  | عنوان                                                        | من   | مموال                                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ï    | معزت كنكوي كاشديد خارش ك                                     |      | بنده كوخدا ت محم كالميل من ببرحالت                                                 |
| 1+1" | ا باوجور سبق ناغه نه کرنا                                    | 44   | مستعددهنا وإسبع                                                                    |
|      | ایک مخص کاام جعفرصادق سے                                     |      | الإمهراص رضائى طنع دسيداحد                                                         |
| 1+1" | اسماعظم كيكسنا                                               | 44   | صاحب كالحرذمل                                                                      |
|      | شاہ عبدالغی میاحب کا باوجود فاقد کے                          |      | سيدا حرصادب كالكاوبعيرت س                                                          |
| 1+1" | ڈیز مدمود ایس کرنا<br>مدم                                    | 9.   | ایک دندی کا توبر کرنا                                                              |
|      | باد جود فاقه کے حضرت کشکون کا                                |      | سيداحرما حب كاثرت شيعول                                                            |
| 101" | قرض ندلین                                                    | l .  | مولوی کا جونتاں چیوز کر جما گنا<br>سامان                                           |
| 100  | المفوظات                                                     |      | مولا نامحرا تنعیل شہیر کاشیعوں کے                                                  |
|      | لزگون کامیان می کو بیار بنا کرچمشی<br>در در در دارد          | ļ    | مجتزگولا جواب کرنا<br>مسلول به این سا                                              |
| 1+4  | منائے کا قصہ<br>مناب نا جس سر ر                              |      | مولا نامحداللعيل شهيدگا پاکلي پر چلتے<br>سر مروز مروز                              |
|      | مولا نامظہر حسین صاحب سے دادا کا<br>م                        | **   | ہوئے کرؤ زائن کا سئلہ مجمانا<br>میں موجہ میں میں میں میں                           |
| 1+7  | مجولا پن<br>مصر سیج به سیست ر                                |      | مولانا فیرحسن را میوری کی ناز کـــ هزای<br>مراه مرکز در در                         |
| l    | حضرت محنکون کے ایک استاد کابدن                               | '**  | اوراس کاعلاج<br>را مدر مراجع سلعا ۵                                                |
| 104  | د ہائے والو <i>ل کو برا بھ</i> لا کہنا<br>بچھے دور ہیں ہیں گ | ļ    | مسائل بین مولاناعمی آشکیل شهید<br>این میران برای سرامیش                            |
| 1-7  | بعض غلط باتوں کی تر دید<br>جب براخواب دیکھوتو سور ۂ فلق      | '**  | آودسیداحدصاحب کامشرب<br>شاہمی عمرصاحب کا غیرمقلدیت کے بانی                         |
| 104  | جب بروسوان واب و پیمونوسوره من<br>اور سورهٔ ناس پژها کرو     | اء ا | ع بالد مرضا مسب به میر منطقه بین سے بان<br>اکبر خان کوده ران و منا د حول دسید کرنا |
| '    | ادر عوروه من برسائر رو<br>ایک بحرات کے پیٹ سے تجر قالیس      |      | ہ برق ویدوں ہیں۔<br>شاہ محد حمرصاحب کو پہرے دارکے                                  |
| 1.4  | المهاد المسامة المادات                                       |      | مارئے اورمعذرت کرنے کا واقعہ<br>مار نے اورمعذرت کرنے کا واقعہ                      |
| 100  | ابداد پر کے متعلق واقعہ                                      | ĺ    | مولا بارحمت الله صاحب كي جرت                                                       |
|      | سوره توبه <u>ک</u> شروع مین سم الله بردهنا                   | 1+1  |                                                                                    |
| (•A  | کیا ہے؟<br>کیا ہے؟                                           | 1    | حضرت حاتى مساحب كانتفرت كنكوي                                                      |
| 1-4  |                                                              |      | ک بنی کورد بسید بینااوراس کا لینے سے                                               |
| 104  | محوزول كالكاتاجركا قصد                                       | l+r  | •                                                                                  |

| منح | عنوان                                                                   | منح  | عنوان                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|
| 110 | بغيريدعات كيجائزب                                                       | 11•  | آ زهی از نے کیلے عمل پڑھنا کیا ہے                                       |
| ŊЧ  | معرت منگوی کے ایک خواب کا ذکر                                           |      | ورودتاج يزهنا كيهاب                                                     |
| ŊΥ  | علم دل بیکستا کیرا ہے؟                                                  |      | معفرت كنكوى براسا تذوكى عنايت                                           |
|     | ان کے ساتھ تو میرے میاں کا ہاتھ                                         | H∙   | وشغقت                                                                   |
| ΗZ  | معلوم ہوتا ہے                                                           |      | حفرت ماجی صاحب کی میاں جی                                               |
|     | حق تعالی جس کے دل سے کر نکال                                            | . ## | نورمحرصاحب سے بیعت کا ذکر                                               |
| ΗZ  | وساداس وكهب                                                             |      | مولوی عبدالحق کا حافظ منامن ہے                                          |
| ИA  | زبارت بوركيك سرجائز بيانين؟                                             |      | بيعت بوناادر پرمفرت كنگون كا                                            |
| ŊΑ  | عشرمالک ذمین پر ہے یا کاشکار پر؟<br>سیر                                 | 111  | مخالف ہوتا                                                              |
| IIA | —- <b>- - / / / / /</b>                                                 | Hr.  | نسبت بزول ہے ہونائی بہتر ہے<br>میر                                      |
|     | حضرت كنكوي كالزاوع ين فلطي كرنا                                         |      | معزت حاتي صاحب اور معزت كنكوي                                           |
|     | مولوی محمد پیغنوب اور مولوی محمد مظهر<br>                               | tir  | كاهركا تذكره                                                            |
| 114 | كالقرش وينا<br>مام                                                      |      | معرت ما فی صاحب کے کشف کا                                               |
|     | د هزت کنگوی کاحضرت حاتی معادب<br>برین برخمت                             | 111  | ایک دانیم                                                               |
| 114 | کومسائل کی محقق ہے رد کنا<br>میں اور اور اور ایسان                      |      | علاودین کیاتو ہین کرنے والے کا                                          |
|     | سالک کے لئے دوخم کےخواب ایجھے<br>اس بسیار                               | 111  | چروقبریش قبلہ ہے پھر جاتا ہے<br>اس                                      |
| ir. | ہیں امام استلمین کون ہے؟<br>میں میں میں میں میں میں میں                 |      | ا کیک مراقبہ کرنے والے کا خرائے لینے<br>ایر مع رین                      |
| ir• | یهان جو مجمعه و قرت ش بعکتنا پڑے گا<br>میر                              | i ii | والے کا گلہ کا ٹا                                                       |
| 18% | آدی کوجہاں فائدہ ہودہاں جاتا جاہئے<br>ترور میں کا است کر کا میں ترقیق   |      | ایک سافر کا معرت کنگردی کی خدمت<br>آمد مین به بندید ریست                |
|     | آدى خداكيك جسيدكام كرتاسية قول<br>ماري                                  | ""   | شین آنا اور بے نیل مرام دائیں جانا<br>معام کو نتیجہ سریزی محق کے ارتزاع |
| 11. | ہونائ ہے<br>حضرت کشکونل کواہنے جج کی در بیٹی                            | _ ا  | مشاخ تتثبند به كاذ كرفني كيك تلاركو<br>من بي كره                        |
|     |                                                                         | ,    | منردری کهنا<br>جب آدهی نیس مچلونی جاتی توساری                           |
| 171 | یس مر دو ہونا اور پراس کا از الدیونا<br>حضرت منگون کوسونا بنانا سکھلانے |      | P61                                                                     |
| iri |                                                                         |      | مع سربیوے ق<br>ولا دے دسول مقبول ملی اللہ علیہ دسلم                     |

| صخ         | عثوان                                      | منى  | عثوان                                             |
|------------|--------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|
| Irr        | عفرت کی دعا کی تبولیت                      | 188  | الم ونيا كاحال                                    |
| İ          | معرت منکوی کے وسل ہے                       |      | بينے كے بائے مونے يروالد فوش مونا                 |
| ire        | طاعون كاثل جانا                            | Irm  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·             |
| 100        | سحرے حفاظت کاعمل                           |      | حغرت محنكوى كانواب مس معزت                        |
| Ira        | محرے حفاظت كا دوسراتمل                     | Irr  | نا نوتو کی ہے تکاح کرنا                           |
| 1          | مقدمات بشر كامراني ورريشاني                | Itr  |                                                   |
| 184        | ے نجامت کیلیے                              |      | معزت كنكوى كامعرت حاتى صاحب                       |
| 1177       | وسعيف رزق كيليخ                            | irr  |                                                   |
| IFY.       | بینائی تیز کرنے کیلئے                      |      | ای خانقا <u>ه</u> ش <i>یم گزرگی ادر حق تع</i> الی |
| 1172       | خاوندکی نارامنی                            | IFA  |                                                   |
| 112        | بالجوورت كيلئ                              | 1112 | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·           |
| 172        | جس کی اولا دزندہ نید ہتی ہو                |      | ایک واعظ کا طلاق دیے کے بعد بیوی                  |
| 1172       | נ <i>ו</i> נגנם<br>-                       | IFT  |                                                   |
| 15%        | مسان کیلئے                                 |      | نماز میں درووشریف کاعدسیدنا<br>-                  |
| (PX        | وشمنول كمثر بين حفاظت كيلي                 | (PY  | , -                                               |
| IFA        | متعدیماری کیلیے                            | 112  | عملیات                                            |
| IP%        | ب رن کیلئے                                 | IPA  | وسعت رزق كيلئے سورة حزل پر سما                    |
| IFA        | برهم کی بیاری کے لئے<br>ماریس              |      | بعض مريض وريريثان على ادكول ==                    |
| IPA        | بدچانی کیلئے<br>ا                          | ItA  | 4-0                                               |
| 1929       | آسيب ذره کيليج                             | 1170 | Q -2 10 1 1 1                                     |
| IMA        | ا حب کیلئے                                 | (1*1 |                                                   |
| 15.0       | دنیابری بلاہے                              |      | معزت کنگوی کے تعویر سے لاعلاج<br>میٹر رہ          |
|            | زیادہ تعویز کنڈوں کے پیچے پڑتا<br>میں نہیں | IP*  | مریغن کامحت پاب ہونا<br>حدم میم بر سرآنہ          |
| IM<br>July | امچمائيس ہے<br>شريب مين                    |      | حضرت منگوی کے تعویزے جنات                         |
| IPP        | د شمنول سے حافظت                           | IPT  | اور بخارے نجات                                    |

| تسنح | عنوان                                                          | صفحه  | عنوان                                                               |
|------|----------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|
| 101  | تراوح بيس يسم الثدانح كوجرأ يزحنا                              | irr   | دروداڑھ كيلئے                                                       |
| IDT  | " "لاصلاة الايحضورالقلب" كامطلب                                | 1177  | عام امراض كيلئ                                                      |
| ۵۵۱  | اجهلأ سيمت الجهنا                                              |       | حفترت مشكوبئ كاووسروں كواذ كاركى                                    |
|      | ترجمه جائن والاحافظ قرآن ادرترجمه                              | 1000  | أجاذت وينا                                                          |
| 100  | منه جائنے والا حافظ قرآن                                       |       | وظيفه يالشخ عبدالقادر أورطلبا كا                                    |
| ۵۵۱  | ا بذر بعد خط بیعت لینا<br>م                                    | ۱۳۵   | وخلاكف يزهنا                                                        |
|      | بذريعه خطاب ينتخ كي طرف سے                                     |       | ز ہن کیلئے مصراشیاء اور ذہن کی تیزی                                 |
| 100  | بيعت ليما                                                      | ITA   | كاوظيفه 'هيئالله' كاوظيفه يزهنا                                     |
|      | خاندان شاہ و لی اللہ کےعقا کدکو<br>صحیح                        | ]     | مقصد براري كيلي حسبنا القدوم الوكيل                                 |
| 157  | حطرت کنگو ہی کاسمج کہنا<br>میں یہ ن                            | I IMY | پڙھنا<br>ھي ل قان                                                   |
| 151  | برگتی پیرکی بیعت سطح کرناواجب ہے                               |       | چومگناہ ولیل <del>آطعی سے تابت ہ</del> وا<br>میں کر رہا ہے ہیں ہے۔  |
| 104  | عندالضرورة ندب شافعی پرهمل کر تا<br>سن شخفه سرخته -            | ۱۵۰   | اس کوحلال سمجھٹا کقر ہے<br>میں میں میں میں میں ہوری                 |
| 102  | تظلید تخصی کی مختیق<br>چھر کی میں اور                          |       | نتنہ کے وفت عورت کا نکلنا شو ہر کی<br>میں در                        |
| 109  | تقلیدانی صنیفہ کانص ہے ٹابت<br>تبی تخفص سر ان                  | 10.   | اجازت ہے بھی ناجائز ہے<br>عبر میں کے میں میں دی ہ                   |
| 141  | تقلید شخصی کی ایک دلیل<br>محمد میرون نیا ایر بخط               | l .   | عیدین سے درمیان نکاح کرنا<br>امکان کڈریہ کا مطلب                    |
| 145  | محرم سے لکاح کرنے والے کا تھم<br>مسی عورت پر نکاح کا دعوی کرنے | 101   | امران لدب المستصب<br>مروجه مجلس مولود کا تقکم                       |
| 175  | ی ورت پرتال فارون کریے<br>والے کا تھم                          | -     | سروب ب حوورہ<br>طاعون د بااورد نگرامراض کے پیمیل                    |
| מרו  | والشفاع<br>دودروه کی تحقیق                                     | 1     | عارف وی دورون و مراسعه مین<br>جانبے کی صورت میں نماز یااذ ان کا تھم |
| '"   | رہ پر روں<br>ایمان کی کمی زیادتی کے متعلق                      | 101   | ب من وجد ميلا داور فاتحه خوانی کا تقم                               |
| 144  | ريان کې د پيرون کست<br>امام صاحب کامسلک                        | ior   | ادلیاءالله کی قبروں کے طواف کا تھم                                  |
| MZ   | زيرناف باتحد باند مصفى دليل                                    | 1     | مردہ کے ساتھ تو شد لے جانا                                          |
| 174  | مضوريك يساي عدم رفع كاثبوت                                     |       |                                                                     |
| IMA  | ؟<br>آين بالسر كاثبوت                                          |       | إمرشدا للدكهنا                                                      |
|      | مقتدی کیلئے اہام کے پیچھیے قر اُت کرنا                         | ior   | آخری چبارشنبه کی کوئی اصل قبیس                                      |

| صنحه | عنوان                                       | صخه  | عنوان                                                 |
|------|---------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|
| 144  | احسان کی حقیقت                              | 149  | منوع ہے                                               |
| I∠A  | اعباوت قدرطانت كرني جائب                    | 144  | وقت ظهر پراحناف کی ولیل                               |
|      | كثرت كلام مؤمن كى خوشى كيلية كرنا           | 120  | إبذرليدها بيست كرنا                                   |
| 144  | المجمى عمباوت ب                             | 14.  | نمازی کے نیجے سے بور یا تھینچانلم ہے                  |
|      | جیسے آ دی کے اندر کوئی امر ہوتا ہے          | 140  | اندبيثهضعف موتوغذا تزادرتوي ركهنا                     |
| IZA  | وہ سب کووییا ہی خیال کرتا ہے                | 14.0 | الجركي سنتول اورفر ضون كدرميان ليثنا                  |
|      | سلطان الاذكارك بعد خطرات كي                 | 121  | شيعه كالجبيز وتكفين كانتكم                            |
| 149  | منعائش نبي <u>س ر</u> ہتی                   | ĺ    | غير موقو فدزين بين ميت اگر يوسيده                     |
| 129  | نبت كي معنول كي معنى                        | 141  | موجائے تو اس میں زراعت کا تھم                         |
| 149  | آخرت کے خوف کا م محمود ہے                   | Į    | كنوي عمرا موجانوربرآ مدموتوكس                         |
|      | برمبتدى ونتتى رقبض وسط كاورودواك            | 141  | وقت ہے کویں کوما پاک کہیں گے                          |
| IAI  | ہوتا ہے<br>جوامر خلوت میں حاصل ہوتا ہے مجمع |      | پڑید کے دنگ سے دیکھے ہوئے کہڑے                        |
|      | جوامر خلوت میں عاصل ہوتا ہے مجمع            | 141  |                                                       |
| IAI  | ين بين                                      | 127  | پزیہ کے رنگ کا تھم                                    |
|      | قوت دماغ كيليخ فيك نيت سے وكھ               | 125  | پڑیے میں شراب پڑنے پر پڑیے اتھم                       |
| iai. | کھانا بھی عبادت ہے                          | 125  | ا جس چیز می شراب ل جائے وہ ایاک ہے                    |
|      | نسبت لغت من دوهيئ كارتباط                   | 120  | خواب نظر ندآنے میں کوئی حرج کیں                       |
| 141  | کانام ہے<br>مستند ب                         | 121  | ار پیرین شراب پرتی ہے انہیں                           |
| IAT  | اغتيام مستحق زكؤة نهيس                      | 120  | كولسى علامت وقف برخمهرنا جايئ                         |
| M    | جملياشغالات ومراقبات كامقصد حضور<br>-       | İ    | غرض كيفيت فيبس مقصدالله كيماته                        |
| IAP  | تگپ ہے<br>یہ در پر سائنہ ہیں                | 4    | اربط ہے<br>سریاب میں ان ان                            |
| IAM  | دوسرے کے قبل کی ٹاویل ٹسن کرنا<br>میں مار   | 144  | ذکر میں اللہ کے محیط ہونے کا تصور                     |
|      | حق تعالی بندے کیلئے وہی کرتا ہے             | 144  | جس ذکریش ول کومر درجوده کرناچاہیے<br>- میں            |
| JAP" | جواس کیلئے بہتر ہو<br>معاد ہوں مدین         | 1    | حضرت کنگونی کی صدورجہ تو امنع<br>دیر کرفیل میں رین سے |
|      | مخلوق کی تکلیف رمبراس طرح کرنا              | 144  | احسان میں کوئی دخل شیطان کائیل ہوسک                   |

| تمنحه       | عنوان                                    | منح | عنوان                                               |
|-------------|------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|
| 195"        | خا کف ہونا پی تقصیر پر بری نعت ہے        | IAO | یا ہے جس طرح مرض پر ہوتا ہے                         |
| 190         | ايك خواب كأتعبير                         | IAA | حاسدین کےشرہے حفاظت کا وظیفہ                        |
| 1917        | منوعلفطة كوخواب مس ديكمنا                | 140 | ولايت تظرى تيمعنى                                   |
| 141"        | خواب میں ملنیانی کادیکھنا                |     | جومرض الشرتعالي كي بواس برراض                       |
| 190         | المسح كردن مستحب بيه                     | 146 | ربنا جائب                                           |
|             | فخرك فرضول كے بعد سنتوں كا               | PAL | محرسے حفاظت کاممل                                   |
| 144         | ممنوخ بونا                               | IAZ | عجذوب ببوجانا اختياري نبيس                          |
|             | جماعت کھڑی ہونے کے بعد فجر کی            | IA2 | حق تعالى تسي كا مال رائيگال نبيس كرتا               |
| 194         | سنتق كأتحكم                              | IAZ | اصل معمود آخرے ہے                                   |
| 144         | کتب ویشه کالورا کرناعمده ہے              |     | تنس کواپنے حال پر چھوڑ دے تو زیادہ                  |
|             | مصول دولسيد آخرت كارتج وافسوس            | 144 | سرحش بوگا                                           |
| 194         | مجمی نعت ہے                              | IAA | تواضع ببت عمر وخصلت ہے                              |
| 194         | عجب كاعلات                               | İ   | حسرت نایافت حاصل ہوجاد ہے تو<br>سے                  |
| HA          | ملازمت ومداوت کوبہت بزاار ہے             | IAA | سب مجمد مامل ہو گیا                                 |
| 19A         | المؤلء جوامر حاصل موسيك مضا لكتأثيل      |     | حق تعانی کی رحمت کا ہردم اسیدوار                    |
| 144         | عورت بيعث نبيس لينفتي                    | 144 | مونا جا ہے                                          |
| 194         | آ دی آخرت کے داسطے پیدا ہواہے<br>میں میں | ļ   | جوکام ضروری ہواس کیلئے فرصت کا                      |
| rer         | امام علی ہوتو بہتر ہے                    | 1/4 | انتظارتيس كرةاجابية                                 |
| r.r         | مترجم قرآن کو بے وضو ہاتھ لگا نا<br>علی  |     | حرکب تلب کے دنت جوحرارت<br>ت                        |
|             | عسل اوروضو كاليك ساتحه تيم كرنا          | 190 | ہوئی ہے وہ ذکر کا اگر ہے<br>اس                      |
| ror         | اورجحية الوضو كأهم                       | 141 | د نیا کے تعلقات خلاف محفل ہیں<br>- بیا              |
| <b>19</b> 1 | يناري مين بينو كريزهي بو في نماز كاحتم   | 191 | قرآن یا در کھنا بہت ضروری ہے<br>م                   |
| r•r         | احبان کی مقیقت                           | 191 | معاش کامعاملہ بہت تک ہے<br>م                        |
|             | زانی پرمزینه کی مال اور بنی دونول        |     | شریعت کاعلم اورطریقت کاطریقه نور<br>دنته سرعتمه است |
| ror         | حرام بیں                                 | 197 | ایقین کی مسل کے واسطے ہے                            |

| صنح     | عثوان                                                      | صنحه          | مخنوان                                             |
|---------|------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|
| 7.4     | کمه میں ممناہ کرنا زیادہ بخت ہے                            | F• f*         | اذ ان خطبه كا تارك كنام كاربوكا                    |
| PA.     | ون ڈھلنے کے بعد نماز ظہر کا تھم                            | 7.5           | کریند کی مخندی تعلی رکھنا بھی سنت ہے               |
| F-A     | فانخدخواني كأتهم                                           | r• r          | كاغذكابحى ادب                                      |
| T•A     | محراب کی تعریف                                             |               | نمازين سورة كساته بسم اللهالخ                      |
|         | نشهد انک لرسول الله ال                                     | <b>F•</b> (*  | مِنْ هنا درست ہے                                   |
| r-A     | کی تغییر لطیف<br>ترمیس                                     |               | جا ندى كوچاندى سے بدلنے ميں                        |
| ļ ri∙   | متعود ذکرے حضور سکیٰ ہے                                    | <b>7</b> *•1* |                                                    |
| 711     | برقصد شکر مجمی ایک نعت ہے                                  |               | سود کی رقم سے عج کرتے سے فرض اوا                   |
| PN      | َ الله تعاتی پر بھرو <i>سه کر</i> و<br>ت                   | r• r          |                                                    |
| rir     | ا تباع سنت ہے جارہ تبیں<br>مذاتہ لاک میں کی                |               | سودگی آیک مسورت<br>سردگی آیک مسورت                 |
| rir     | الله تعالیٰ کی ذات یاک ہے<br>دورع                          | r.r           | 0,0,0,00000                                        |
| rip     | ھهدمشاغ درست ہے<br>عرق کی مراہ ک                           | 7+4           |                                                    |
| * *   * | عورتوں کی جماعت کمروہ ہے<br>درون کی جب سے کا بیٹر میں میں  | r.o           |                                                    |
| rim     | مسافر کوتر او یخ کی رفصت ہے<br>کا فرکو قربانی کا کوشت دینا | T+0           | شیطان منومانی کی شکل اختیار تبین<br>کرسکنا         |
| rir     | ه مروسرهان ۵ ومت دین<br>هادموال مطاتینون تروف لگ لگ میں    | 175           | سر سما<br>ادا بین دو و دو بھی اور میارا یک سلام سے |
| rim     | اے بن کیلے جگزنے می کوئی حری نیس                           | <b>*</b> +0   |                                                    |
| rio     | تو فق ذکر ہو ی افعت ہے                                     | _             | 5.05                                               |
| PIT     | جو کچے ہوتا ہے سب مقدر ہوتا ہے                             | ۲۰۲           | · · · ·                                            |
| rin     | فی ایک واسط ظاہری ہے                                       | <b>1.</b> 4   | G. 17 . 7 C. A.                                    |
| į<br>1  | انسان كودنيوى كام بھى آخرت كيليے                           | <b>174</b> Y  |                                                    |
| FIT     | كرن عابيس                                                  | F+Y           |                                                    |
|         | جو پھھ تعالی نے مقرر کیا ہے وہ ہو کر                       | ř•2           | اشراق کاونت<br>نیاجو پہ یاک ہے                     |
| rin     | رہتاہے<br>اللہ تعالیٰ سے تقم کے سکر کا تقم                 | <b>*</b> •∠   | , , ,                                              |
| r12     | الله تعالى عظم ك تكر كاظم                                  | F=2           | توكل كاحقيقت                                       |

| صنح  | عثوان .                                                            | صنحه        | عنوان                                                 |
|------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| 441  | زوجین میں ہے کسی کوآپس شن ذکو ہو رہنا                              | rız         | دونمازوں کوچع کرنا کیاہے؟                             |
| trr  | صاع اور برینائے کا طریقہ                                           | rı2         | جهعها ورظهر كاوقت                                     |
| rrr  | خودرو ببينة ااور بولا كأتتكم                                       | ria         | حداسفاد                                               |
| rrr  | ا حیا ند کی خبر محملہ ہے                                           | MA          | عصر كامتحب ونت                                        |
| ***  | بزارى روز كالحكم                                                   | PIA         | أنمازظهر كاوقت                                        |
| rrr  | منی سے روزہ تو زنے والے کا عظم                                     | <b>*</b> 14 | عصر كالمحج وتت                                        |
| rrr  | متعددروز ہے تو ڑتے کا کفارہ                                        | r14         |                                                       |
| i    | طلوع آ نتاب کے بعدڈ کاریں آ نا                                     | FIA         | پایندرسوم کفار کی امامت                               |
| rrr  | روزے میں معتر کیوں                                                 | <b>119</b>  | جماعت ثانيه کاهم<br>سرط سر                            |
| rrr  | اعتکاف مسنون کی قضالور تحری <b>می ان خی</b> ر<br>بر                | 119         | دنیا کی طبع رکھنے دالے کی امامت<br>سریا ہے جب کر سریا |
| ٢٢٢  | حلال مال حرام روپيدوا كوريخا                                       |             | ا کیک مرتبه تراوح پز ه کردومری جگه<br>می پیرین میاه   |
| į    | شارع عام کاحصہ اینے مکان میں<br>میاس                               | 719         |                                                       |
| i rm | شامل کرنا                                                          | 170         | 77 10 7 117 0 10 1                                    |
|      | خریدے ہوئے مکان ہے دوپیہ<br>میں ہے کہ یہ جدہ                       |             | مکروه وفت میں اوا کی ہوئی نماز کا<br>اعادہ کرنا       |
| FM"  | برآ مدہوتو کس کا ہوگا؟<br>ترین میں دریاں کے بریز دریز تکا          | 1 119       | اعاده مرنا<br>امانت کوبغیرا جازت استعال کرنا          |
| FFF  | قید یول سے بنوائی ہوئی دری پرنماز کا حکم<br>پیچ صرف اور ہید کا حکم | 1           | ا مانت و بیرا جارت اسمال رہا<br>اخیانت ب              |
| rro  | ج مرت اور ہیں ہ<br>تر اور کے میں سنانے کی اجرت کا تکم              | '''         | سیاست ہے<br>اجماعت کیلئے ایک معجد کو چھوڈ کر دوہم ی   |
| rro  | رون ہیں سامے کی امریت ہا<br>لفظ تملیک سے ہد کا تھم                 | l re        |                                                       |
| rra  | تعط مسیف سے ہبدہ<br>را <b>ہ</b> کے معنی                            | 1           | بریس ب<br>جس مجد میں لوگ جمعہ پڑھے لگیس               |
| rra  | مِربات علی<br>غلبہ نظن می <b>ع</b> ل کرنا                          |             |                                                       |
| try  | منی افریائ کابرید لینا کیساہے؟                                     | ++          | 6, 1, 7, -4                                           |
| •    | استعنف كو الحفوالي شريق رشوت ب                                     | rr          | م بره ند فان - وي س                                   |
| 1    | مكام كوجود ياجاتاب وه رشوت سے                                      |             | A                                                     |
| 774  | 3.                                                                 | L           | بيداجما رتكا                                          |

| صنح | عنوان                                     | صنح        | عثوان                                   |
|-----|-------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|
| rr+ | مسلمان كاذبيجه علال ہے                    | rry        | - , -/                                  |
| 94  | و اردهی کا عتبار کهان سے کہاں تک۔         |            | مسجد کا چندہ اہنے مال میں ملاتے والا    |
| tr• |                                           | rt2        |                                         |
|     | حرام مال سے ہنے ہوئے مکان میں             | 772        | معدكے چندوسے ميجد كيلئے زين خريدنا      |
| rr. | دسيثنكاظم                                 | <b>***</b> | 7 7 7 7 7 7 7                           |
| rri | عورتوں کا چوڑیا پہننا                     | 712        | ا بوم حلال نبيس<br>المعال نبيس          |
| 71" | لوہےاور پیشل کی انگوشمی کا تھم            | <b>**</b>  | کا فریے گھر کی شی کھانے کا حکم          |
| 471 | غيرمم ويركرما منقورت كاآنا                | TTA        | مِعا کلپوری کپڑے کا علم                 |
| 171 | ا جس ملسي مين آواز نه نظيرو و قبيتم بيشين |            | جس می ک ان باب کی اگرف سے               |
| ,   | ا ناخن خود کانے پادوسرے سے کٹوائے         |            | صراحناأيا دلالية أجازت جواس كاكيرا      |
| rrr | سنت ادا ہو جائیگی<br>سنت ادا ہو جائیگی    | PPA        | ورست ہے                                 |
| ter | چو ہڑے چہار کی روٹی کا حکم                |            | جن برتنوں کااستعبال هلال تبییں ان<br>سے |
| rrr | ا محجر کی تجارت درست ہے<br>مرخب           | rra        | کا بنا تا بھی درست ٹنیس<br>سر           |
| 777 | جانوروں کوٹھی کرنا جائز ہے                | tra        | مرد کیلئے سیاہ خضاب کاعظم               |
|     | جس گفزی کا کیس سونے یا جاندی کابو         |            | أعورت كونمازييں پاؤل كاۋھانپا<br>د      |
| rrr | الكائقم                                   | rrq        | منروری مبین                             |
| ۲۳۳ | ملقوظ                                     | rra        | رسم ورواج کی پابندی گناہ ہے<br>سام      |
|     |                                           | 1 +1-      | مرکے بعض بالوں کا منذوانا               |
|     |                                           |            |                                         |



# عرض مرتب

الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على رسوله الامين وعلى الدواصحابه اجمعين وعلى من تبعهم باحسان الى يوم الدين ولعنة الله على اعدائهم واعداء الدين\_ابايعد

حرتبول اقتدز يبيع زيثرف

ید تنع شدہ ارشادات ولملو کات وہ کرانقدر موتی اور جواہرات ہیں جو قادی رشید بداور تذکرہ الرشید کے بینکلزول صفحات کی سیوں میں مخلی تھے جس کی وجہ سے عوام و خواص کے استنفاد سے سے اوجمل تھے تو دل میں بدوا عید پیدا ہوا کہ اگر بدموتی بند سیوں ے نکل کرمنظرعام پرآجا کیں توامت مسلمہ کیلئے بیش قیت خزانہ ٹابت ہوئے اوران سے نہ جانے کتنے لوگوں کے چیجیرہ چیجیرہ عقدے اور مشکل مسائل حل ہوئے کیونکہ بیا ارشادات دریا بکوز ہے ساتھ حیوالکلام ماقل و دل کے مصداق بھی جیں۔

بندہ نے اپنی اس تمنا کا ظہار ادارہ تالیفات اشرفید ملتان کے بالک جتاب قاری محمد اسحاق صاحب ہے ہیں تو انہوں نے اس کوسراھا ادر اس کی اشاعت کا ذمہ افعالیا اور ساتھ ہی ہے مصورہ دیا کہ اگر فہ کورہ دو کتب کے علاوہ سکا تیب رشید یہ بیس سے بھی جو باتھ اسلاح فلق کے متعلق ہیں ان کواخذ کر لیا جائے تو بہتر ہے۔ اس لئے یہ مجموعہ فقاد کی باتھ دیے ، تذکرہ الرشید اور مکا تیب رشید یہ سے جمع کیا گیا ہے ۔ عنوا نا ہے احتر نا چیز نے قائم رشید یہ بھی جو بلا شہر رہٹم میں نا ہے کے بوند کے متر اوف ہیں لیکن چوکہ قارئین کی سہولت اورافادے کیلئے لگائے ہیں اس لئے امید ہے کہ بندہ معذور شار ہوگا۔

قارئین سے گزارش ہے کہ اگراس کی تقع وتر تیب و نیزعنوا نات میں کوئی بات قائل اصلاح دیکھیں تو اس ہے آگاہ فرما کیں۔ آخر میں بندہ دست بدعاہے کہ انڈ تعالیٰ اس مجموعہ سے اولاً خود مرتب کوٹانیا قار ئین کوستنفید ہونے کی تو فیق عطافر ما ئیں۔اوراس کاوش کو قبول فرما کرمرتب و ناشر کیلئے ذخیرہ آخرت بنا کیں۔ آئین یارب العالمین۔

> بنده عبدالردَ ف رحیمی جامعه تحدیر مبینواب شاه ۲۰رجب <u>۱۳۲۳</u>

# مختصر نقوش حیات قطب الارشاد حصرت گنگوهی قدیس سرهٔ

ولاوت

۲ ذوالعقد ۱۳۳۳ء بروز پیرفصبه کنگوه میں ہوئی اس مکان میں جو بیٹن الشاکُ حصرت مولا ناعبدالقدوس کنگونگ کی خالفاہ ہے متصل تھا۔ مدمہ :

نام ونسب

رشید احمد ولد مولا نابدایت احمد بن قاضی پیریش ، بال اور باپ دونول میز بان رسول سید حفزت ایوایوب انصاری رضی الله عند کی اولاد سے تعلق رکھتے ہے ہے۔ 10 ایا میں جبکہ حضرت کی عمر صرف سات برس کی تھی والد سے سال کی عمر میں گورکھیور میں انتقال کر گئے۔ وادا جناب قاضی پیریخش نے پرورش کی ۔ جار ماموں سے (۱) مولانا محرفتی صاحب جو آپ کے ضربھی ہیں (۲) مولانا محرفق صاحب جو آپ کے ضربھی ہیں (۲) مولانا محرفق صاحب جو آپ کے ساتھ غیرمعولی شفقت کا برناؤرکھا۔ (۳) مولوی محدفق صاحب جو آپ سے صرف آئے مرال بوے ہے۔ (تالیفات رشیدید)

بحيين كےحالات

آپ بجین سے می خداتر س ، رحمدل ، عابد ، خوش خلق سفے آپ کوضد ، ہٹ وحری اور چی محصورے بن سے طبعاً نفرت تھی اور آپ ہیں شوقی عبادت اور فکر آخرت کے آثار بجین می سے نمایاں ، دور ہے شفے اس مختصر تذکرہ میں آپ کے بجین کے تمام حالات کا ذکر مقصود نہیں ہے۔ البت بطور جعلک اور نمونہ کے ایک واقعہ تذکر ۃ الرشید سے نقل کیا جاتا ہے۔

ساڑھے چیسال کی آپ کی عرقتی ۔ ساتواں سال کم دلیش آ دھاگز رچکا تھا کہ ایک قصہ عجیب ہیں آیا۔جس بیں استقلال وتو کل کی کرامت معنوبیہ کے ساتھ بھین کے زماند کی کرامت حسيد اورمتبوليت بارگاه خداوتدي كاكسى قدر بد جانا ب-ايك ون آب خيلت موت تصب ے باہر جنگل کی طرف نکل محص شام کا وقت تھا شنڈی شنڈی ہواؤں کے جمو کے دل کی کلیاں کھلار ہے تھے کہ عالم کومنور کرنے والے آلا ب نے افق مغرب کے قریب بی کا کرحق تعالی کومجدہ کیا اور بندوں کے ول پروستک دی کہ چلومجد کی جانب نماز کا ونت ہو چکا۔ حعرت اگر چه طفل شش ساله جھے تحرابینے مولی کی بادیس ﷺ عبادت گزار تھے اس کئے جلدی جلدی قدم اشامے ہوئے واپس ہوئے ہاتھ میں عباسی مجولوں کی ووچھڑ یا ل تھیں محمر وتنجة بن كباكدامان جلدى ان كو بكروش نماز كبيلة جاتا بول \_ جيينه بوئ مهريش واعل ہوئے باجوداس مجلت کے جماعت کمڑی ہو پیکی تقی وضؤ کرنے کیلئے مجنے تو لو فے خالی تصفر من تمبراكرياني تحييج كيلية وول كنوي جي والارول نماز جي تفااور باتحدري بر-دهیان شرکت جماعت کی طرف، اتھ یاؤں پھونے ہوئے کدا جا تک ری میں یاؤں الجھا كدوهم عدي توس مين جاكر ي-كوس كى من درك اورق تعالى كى حاهد كاوهيان سيجي كرآب جس وقت كنوي ش كرے إلى يانى في ابنا وامن يحيلا ويا اورآب كوآبت ے جھولا دے کراس نیب کی بڑ بٹھا دیا جوتبہ بٹس جی ہوئی اور انجری ہوئی تھی۔

حضرت کے ماموں محرشفیع صاحب کا بیان ہے کہ چونکد ڈول اور ری آپ کے ساتھ بی کنویں میں مجلے اس لئے قدت نے ڈول کوالٹا کرکے آپ کواس کے او پر بٹھا دیا اور اس طرح آپ ڈول کے ساتھ ہی یانی کے اوپر حیرتے رہے۔

بہرحال جو بھی صورت ہوئی ہونتید ہی ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کی حفاظت قرمائی۔جس وقت آپ کے گرنے کا دھا کا ہوا تو مغرب کی ایک رکعت ہو چکی تھی۔سام کچیرنے کے بعدلوگ کویں کی جانب لیکے حضرت کی وادی صاحب کے بھائی فیض علی صاحب نے کہا کہ گرنے والا رشیدا حرمعلوم ہوتا ہے۔سپ لوگ کے کیے ایک دوسرے کا مندو کھنے گئے کہ اندر سے آواز آئی کہ تھراؤٹین میں بالکل ٹیک ہوں۔ جب آپ کو نکالا کمیا تو معلوم ہوا کہ پاؤں کی مجھوٹی انگل پر خلیف می خراش آئی ہے اس واقعہ سے استفامت واستقلال ،معیبت سے نہ تھرانا ،اللہ تعالیٰ پر تو کل واعماد کرنا اور عباوات میں نکالیف کا اٹھانا اور کلہ شکایت زبان پر نہ آنے ویٹا بیسب با تمی روز روشن کی طرح واضح ہیں بیدو صفات ہیں جو عام لوگوں کو نہ جانے کئنی محفول اور مجاہدوں سے حاصل ہو آل ہیں محر حضرت میں بھین سے بی ود بیست رکمی کئی تھیں۔

تعليم

حضرت کنگوی نے نوعری ہی کے زماندی فاری اپنے بیٹھلے مامول مولا نا فیرتنی صاحب سے پڑھی جوفاری ہیں مسلم الثبوت استاد تھے۔روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے فاری کا بچو مصرمولا نا فیرغوث سے بھی پڑھا ہے۔

قاری نے فراخت کے بعدا پر وی کا شوق ہواتو آپ نے ابتدا فی مرف وہوکو اس کے ابتدا فی مرف وہوکی کی سے مواد یا جو پخش صاحب دا پروری سے پر جیس اورائی استاد سے حضرت کو زب البحری اقرب طرق سے اجازت یقینا اور وائل الخیرات کی اجازت عالبً حاصل ہے۔ اور کھرائی استاذ مشغق کے مشور سے پھل کرتے ہوئے علوم حربید کی تحیل کیلئے وہ فی کا سفر فر مایا جو کہ خلم وادب کا مرکز شار ہوتا تھا۔ یہاں کے خلف اس تذہ کے سبق میں حاضر ہوئے مگر کسی جگہ ول فردب کا مرکز شار ہوتا تھا۔ یہاں کے خلف اس تذہ کے سبق میں حاضر ہوئے مگر کسی جگہ ول فردب کا در س کھیل نگا آتھی کا اظمیران نہ ہوا بالا فراسان الکل حضرت موال ناممؤک علی صاحب کے در س شمل ہوگیا۔ یہ واقعہ النظام والخیرات حضرت موال ناممؤک علی ما فوق کی ہے جسی رفاقت ہوئی کہ وہ جسی موال ناممؤک علی صاحب کے پاس پڑھتے تھے۔ حضرت قدس مرف ہے ہم عمروں اور ہم سبقوں پر ہمیشوا گئی مصاحب کے پاس پڑھتے تھے۔ حضرت قدس مرف ہوتی کی وجہ سے اساتذہ آپ پرضموسی شفقت وقت ہو اس تذہ آپ پرضموسی شفقت وقت ہوئی تو اساتذہ آپ پرضموسی شفقت وقت ہو اساتذہ آپ پرضموسی شفقت وقت ہو اساتذہ آپ پرضموسی شفقت وقت ہو اساتذہ آپ پرضموسی شفقت وقت ہو اساتذہ آپ پرضموسی شفقت وقت ہو اساتذہ آپ پرضموسی شفقت وقت ہو اساتذہ آپ پرضموسی شفقت وقت ہو اساتذہ آپ پرضموسی شفقت وقت ہو اساتذہ معلوم کرنے کیلئے خود تشریف

عبدالغی صاحب مهاجریدنی قدس سروے پڑھی۔حضرت شاہ صاحب بڑے پایہ کے محدث تھے سنن ابن ملبہ کا حاشیہ انجاح الحاجۃ حضرت شاہ صاحب کا بی لکھا ہوا ہے۔ مشہور اسا تذہ

ا ـ فاری مین حضرت مولا نامحرتنی صاحب (مامون) مولوی محرخوث صاحب ۲ ـ عربی مین استادالکل دهنرت مولا نامملوک علی صاحب ۳ ـ حدیث مین دهنرت مولا ناشاه عبدالغی صاحب مهاجرید نی نکاح و حفظِ قرآن

اکیس سال کی عمر میں آپ کے دادانے آپ کا نکاح آپ کی ماموں زادمحتر مہ خدیجہ سے کردیاء نکاح کے بعد ہی امام ربانی نے ایک سال سے کم دفت میں ازخود قرآن مجید حفظ کرلیا اور اس سال تراوح میں بھی سنادیا۔

### أولاد

مهر برای الله این الله این میں صاحبزادی صغید خاتون کی ولادت ہوئی مدهر کالاھ میں جمادی الله فی میں صاحبزادہ تکیم مسعودا حمد کی ولادت ہوئی۔ رجب رعد میں الله میں مولوی محمودا حمد کی ولادت ہوئی جنہوں نے عفوان شباب میں ہی دالد کودائے مفارفت دیا۔ ( تالیفات رشید یہ ) میعت و خلافت

سیدالطا کف قطب العالم حضرت حاجی امداداند مهاجری قدس سرو (متوفی میدالطا کف قطب العالم حضرت حاجی امداداند مهاجری قدس سرو) (متوفی میااده کی اور پیرتو ان پرمر فیر بیعت کے موقعہ برقیام کامراده طویل نه تھا یکر قیام ۲۳ روز تک مسلسل رہا۔ آ شویں دن حضرت حاجی صاحب نے فرمایا میال مولوی رشیدا حجہ جونحت جی تعالی نے جھے دی تھی وہ میں نے آپ کود بدی۔ آئندہ اس کو بوصانا آپ کا کام ہے۔ ۲۳ ویں روز رفصت کے موقعہ پرمسنون مشابعت کی اورفرمایا کہ اگر تم ہے کوئی بیعت کیلئے کے قواس کو بیعت کر لینا، عرض کیا جھے کوئ درخواست کرے گا؟ فرمایا جو کہتا ہوں وہ کرنا۔ (تایفات الشرفیہ)

# امام ربانی شخ کی نظر میں

مولاتا عبدالمومن راوی بین که ایک مرتبه کسی محض نے اعلی حضرت عاتی صاحب
کوشکایت کی که حضرت مولانارشیدا حمد کنگوری با دجود عالم ہونے کے ان میں ضلق نہیں پایا جاتا۔
اعلی حضرت حاتی صاحب نے بوں جواب دیا تھا کہ '' میان غنیمت مجھو کہ
مولانا آبادی میں ہیں ۔ میرارشید تو درجہ ملکوتیت تک پہنچ چکا تھا اگر حق تعالی کواصلاح خلق
کا کام نہ لینا ہوتا تو آج خدا جائے کس پہاڑ کی کھوہ میں بیشا ہوتا علمی خدمت اور خداوند تعالی کوایک بڑاکام لینا منظور تھا اس لئے کمریکڑ کرینچ اتارام کیا۔ اور استی میں رکھا گیا ہے۔
کوایک بڑاکام لینا منظور تھا اس لئے کمریکڑ کرینچ اتارام کیا۔ اور استی میں رکھا گیا ہے۔
کوایک بڑاکام لینا منظور تھا اس لئے کمریکڑ کرینچ اتارام کیا۔ اور استی میں رکھا گیا ہے۔
( تالیفات رشید یہ)

علاوہ ازیں آگران مکا تیب اور خطوط کودیکھاجائے جواعلی حضرت عاجی صاحب نے حضرت گنگوئی کے تام ارسال کئے اور قرال قدرالقابات سے نواز اے ۔ تواس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت گنگوئی کا حضرت عاجی صاحب کی نظر میں کنٹا بلند مقام تھا۔ چنا نچے ایک دومٹالیں ملاحظ فرمائیں۔

ارازفقیرا مداواندٌعفی الله عنه بخدمت فیق در جست سرایا خیر د بر کمت عزیز م مولوی رشید احمدصاحب عمدی فیضهم ر

۲-ازفقیرا مدادالله عفی عند بخدمت فیض در جت پنج علوم شریعت وطریقت عزیز م مولا نارشیداحمدصاحب محدث کنگوی سلمهالله تعالی ر ( مکا تهیب رشید بیه ) خلفاء و تلاید ه

اس میکہ چندخلفاءاورشا گردوں کے صرف نام ذکر کئے جا کیں مے تفصیلی حالات تذکرہ الرشید میں ویکھیے جاسکتے ہیں۔ چنانچہ خلفاء میں اکتیس حضرات کے نام تذکرہ الرشید میں درج ہیں۔

ا حضرت مولا ناظیل احدصاحب سهاد نپودی - ۲ حضرت مولا نامحود حسن صاحب دیوبندی - سور حضرت مولانا عبدالرجیم صاحب دائپودی سهم حضرت مولانا صديق احرصاحب ۵ حضرت مولانامحروش خان صاحب ۲ حضرت مولانا محرصدیق صاحب مهاجریدنی ۷ حضرت مولاناحسین احریدنی ۸ حضرت مولانامحر اسحاق صاحب ۹ مولانالخافظ محرصالح صاحب ۱۰ مولانا قدرت الشرصاحب

اور تلافده میں سے چند نام بیر بیں۔ ارمولا ناکیم جیل الدین صاحب کینوی

ارمولا ناکیم نصیر الدین میرخی سے مولا نامحر عبد الکریم پنجابی سے مولا نامحرصدیت

احمہ ۵ مولا نا حامد حسن دیوبندی ۲ مولا نامحہ حسن صاحب مرادآبادی ۷ مولا ناصادت الینین ۸ مولا نا حافظ محمد جمہم وارا تعلق دیوبند ۹ مولا نا حبیب الرحمٰن عثانی ۱۰ مولا نامحہ کی صاحب کا ندھلوی دغیرہ وغیرہ ۔ (تذکرہ الرشید ۔ تابیفات دشیدیہ)
رفعت تو اضع

آپ کی کرنفسی اور تواضع یہاں تک برجی ہوئی تھی کہ عام سلمانوں سے اپنے دعا کراتے اور یوں فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کے حسن ظن کی وجہ سے نجات کی اسید ہے' من آئم کم کمن دائم' ۔ بیسیوں خطوط میں آپ کے بیالفاظ موجود ہیں کہ' بجھے دعا میں ضرور شامل رکھنا اور خدا کرے کہ تہار نے طن کے موافق بجھ سے حق تعالیٰ کا معالمہ ہو۔ ایک بارمولا نا تھیم محمد حسن صاحب نے اپنے حال قلب کی پچھ شکایت کی کہ مجھے پچھ نفع اور اثر محسول نہیں ہوتا۔ جی چا ہتا ہے کہ چھوڑ دوں۔ آپ نے ان کوشنی دی اور فر مایا۔ میاں کام کئے جاؤ ہمت نہیں ہارتے چلئے کام کا چھوڑ ناکس نے بتایا ہے جمیر ایکھ ہور ہا ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت مجھے کیونکر اظمینان ہو جبکہ میں دیکھا ہوں کہ قلب میں پچھا تر میں اس وقت آپ کی آئموں میں آنسو بحرا نے اور تجرائی ہوئی آ واز میں یوں کہا کہ خدا کے بند نے شہیں اس وقت آپ کی آئموں میں آنسو بحرا نے اور تجرائی ہوئی آ واز میں یوں کہا کہ خدا کے بند نے شہیں اسپنے بڑے ہے کہ خبر بھی اعتاد نہیں ، جھے نہیں دیکھتے کہ عام سلمانوں کے بند نے شہیں اسپنے بڑے ہے کہ خبر بھی اعتاد نہیں ، جھے نہیں دیکھتے کہ عام سلمانوں کے حسن طن پر بھی اعتاد نہیں ، جھے نہیں دیکھتے کہ عام سلمانوں کے حسن طن پر بی رہا ہوں۔

مکاتب رشیدیہ میں حکیم عبدالعزیز خان صاحب کے نام ایک کمتوب مرامی میں آپ تحریر فرماتے ہیں'' بخدا اپنے علم میں بحلف کہتا ہوں کہ تمبارے واسطے ہرروز تو وعایقینا کرتا ہوں مگر پانچ وقت میں شاید کسی وقت ترک ہوتی ہو۔ لیکن آپ کے اس حسن ظن سے بخت پریشان ہوتا ہوں کہ تم کومیر سے ساتھ اس قدر عقیدت ہے گل ہوگئ جس سے صدیا عالم میں موجود اور بہتر بھی بہت ہیں۔ بندہ کا حال تواس سے واضح ہوجائے گا کہ تاایندم شب وروز آپ کے باب ہیں دعا کرتا ہوں اور پھیا جابت کے آفارنیس۔ جس سے صاف روشن ہے کہ مثل دیگر عوام مونین کے ہیں بھی ایک ہوں۔ کو گی فض اپنی تعریف کو برائیس جات ہے کہ میر سے برائیس جات ہے کہ میر سے کہ میر سے سبتم اپنی مقصود سے ندرہ جاؤ میری عقیدت تم کومعز ند ہوجائے ، تاقص کے ساتھ ہوکر اینا تقصان ہوتا ہے ، ووسر سے قیامت کو جب اپنا حال ظاہر ہوگا تو جھے کو ندامت ند ہوکہ خلاف تو تع خابر ہوجائے گا۔ النے۔

جس ندرلوگوں کوآپ کی خدمت میں ممبت وتعظیم اور تواضع وتحریم کرتے اس ندر حق تعالیٰ کی جناب میں آپ تواضع الحاج زیادہ کرتے اور یوں دعا مانتکتے ہے کہ'' یااللہ! میں جیسا ہوں تو جامنا ہے لیکن میرے ساتھ ان کے حسن ظن کے موافق معاملہ فرماتا''۔ عفو و در گرزر

مولا نامونوی مراج احمد صاحب نے ایک مرتبہ جا پا کہ مولوی احمد صاحب کی مخش کوئی کاتر کی ہرتر کی جواب دیں ہر چند حسن تقریر سے انہوں نے کوشش کی حضرت مبرات کا تھی نددیں تو ایما وہی فرمادیں گرحضرت نے فرمایا تو بیفر وایا ''میاں کیا دھرا ہے ان قصوں بھی ! ان کی تحریر کا جواب کیسے سے کوئی گفتے نہیں تھی جے اوقات ہے امید ٹیس کہ وہ ما نیس''۔
الیی صورتوں بھی جب آپ کے خدام کی خواہش جواب کیسے کی ظاہر ہوئی تو آپ نے ان کوروک دیا اور یوں ارشاد فرمایا کہ'' آ دی جس قدر وفت کمی کی برائی بھی صرف کرے استے وفت اگر انشداللہ کرے تو کتنا تفع ہو''۔ ( تذکر ہو)

بدگوئی وخرافات نو کسی کی جتنی ایذ اکمی آپ کومولوی احمدرضا صاحب ہے پنجیس شاید اتنی ندکسی دوسرے کومولوی احمدرضا صاحب نے پہنچائی ہوں اور ندکسی دوسرے سے حضرت امام رباقی کو پنجی ہوں میکرواللہ العظیم کہ حضرت کی زبان سے عربجر میں بھی ایک کلمہ مجمی ایسا سفنے میں نہیں آیا جس سے رہمی معلوم ہوجائے کہ حضرت ان کواپناوٹمن بچھتے ہیں۔ جس زمانہ میں مولوی احمد رضاصا حب کومرض جذام لاحق ہوا اورخون میں فساد آیا تو بعض لوگوں کومسرت ہوئی کے مب وشتم کا تمرہ و نیا میں ظاہر ہوا تگر جس وقت کی فخص نے حضرت سے عرض کیا کہ '' ہر بلوی مولوی کوڑھی ہو گئے'' تو حضرت تھبراا شفے اور یہ الفاظ فرمائے کہ میاں کسی کی مصیبت پرخوش نہونا جا ہے خداجانے اپنی تقدیر میں کیا لکھاہے''۔

ایک دن آپ ڈاک میں آئے ہوئے قطوط سنے بیٹے سب سے پہلا خط جو پڑھا گیا ہمیں ہے جہلا خط جو پڑھا گیا ہمیں کے ایک متلودہ جو پڑھا گیا ہمیں کے آیا ہوا کارڈ تھا جس میں تعدالت سے سزائے قید کا تھم سایا گیا۔ بعض سامعین کو تو سس سے نکاح کرنے کے جرم میں عدالت سے سزائے قید کا تھم سایا گیا۔ بعض سامعین کو تو مسرت ہوئی کہ یہ حضرت کے بڑے تخالف تھے گرآپ کی زبان سے بے ساخت تکاف سے گرآپ کی زبان سے بے ساخت تکاف اللہ وانا اللہ داجعون ۔

## دریائے معرفت

مید طاہر صاحب رئیس مولائکر نے تتم کھا کر فرمایا کہ ایک دن میں اپنے مرشد حضرت مولانا فضل الرحمٰن صاحب تئنج مراد آبادی کی خدمت میں حاضر تھا۔ بزرگوں کا تذکرہ ہورہا تھا کہ ایک فخص نے حضرت مولانا رشید احمد صاحب فدس سرہ کی حالت دریافت کی مجھے خوب یاد ہے کہ حضرت مولانا فضل الرحمٰن صاحب نے فرمایا۔ مولانا رشید احمد صاحب کا کیا حال ہو جھتے ہودہ تو دریا بی مجھے اورڈ کارٹکٹ نہیں لیا۔ (تذکرہ)

# ابتباع سنت اور فنائيت كي خاص شان

ا تباع سنت اورا طاعت شریعت جوآپ کی طبعی عادت بن گئی تھی اس کا تیجے تھا کہ دس برس کے بعد حاضر ہونے والا مخص بھی آپ کو اس حالت پر دیکھتا جس حال بیل وی سال قبل دیکھ چکا تھا۔ ا تباع شرع کی تحویت اور فنائیت بیل اس درجہ استحکام اور استقامت کا یہ بھی تیجہ تھا کہ آپ کا وجود اور آپ کی نقل و حرکت می سنت نبوی کے طلب گاروں کیلئے سینکڑوں سوالات کا جواب تھی۔ بھی وہ کبریت احرتھی جس کو دیکھ کر علماء نے کردنیں جھکادیں اور ہزار ہاانسانوں کو دا ہدایت نصیب ہوئی۔ دیو بندے جلسدہ ستار بندی بھی عمر

کی نماز کے دفت مخلوق کے اُڑ وھام اور مصافحہ کی کثرت کے باعث مجلت کے ہاہ جود، جس دفت آپ جماعت میں شریک ہوئے تو قر اُت شروع ہوگئی تھی۔ سلام پھرنے کے بعد دیکھا محما کہ آپ کے اداس جبرہ پراضحلال برس رہاتھا اور آپ رنج کے ساتھ بیدالفاظ فرمار ہے متھے کہ افسوس یا کیس برس کے بعد آج تھ بیراولی فرت ہوگئی۔ ( تذکرہ)

### وفات

ایا اجادی الاول الاول الاول کے شد جمرہ مہارک میں نوافل اوافر مار ہے تھے اور تے کاٹا اور حق تعالیٰ سے منا جات میں تو یہ تھی کہ دوالگیوں کے درمیان کی زہر ملے جانور نے کاٹا تو یہ تو یہ بہ وقی طور پراحساس نہ جوا تمریح صادق کے بعد دوالگیوں اور کپڑوں پرخون کی مرخی دیکھی گئی مصلی بھی خون سے تر تھا۔ بھی زخم مرض وفات کا پیش فیمہ بن گیا۔ تکلیف بوعتی رہی اس میں تیز بخار کا حملہ ہوا۔ اور بالا فر جمادی الآبی الایل سے مال میں اللہ اللہ اللہ ہوا وار بالا فر جمادی الآبی سے ساز سے بارہ بج آپ ہے ہوا و کو جمعہ المہارک کے دن اذان جمعہ کے فوراً بعد دو پہر کے ساز سے بارہ بج آپ اپنے پروردگار سے جالے۔ عمر مبارک کل اضہر سال سات ماد تین ہوم کی ہوئی۔ اپنی میں صاحب زادہ مولا نا تھیم مسعود احمد صاحب ہوتے سعید احمد بن صاحبز ادہ محمود احمد صاحب مرحوم اور صاحب زادی صفیہ خاتون ہے۔ روحانی اولا دکا شار نامکن ہے محمود احمد صاحب مرحوم اور صاحب زادی صفیہ خاتون ہے۔ روحانی اولا دکا شار نامکن ہے جو تائی مشرق و مغرب میں پیلی ہوئی ہے۔ رحمہ اللہ رحمت واسحة۔

# كلمات وصيت

# ازقطب الارشادا مام كنگوبى قدس سره العزيز

حامداً و مصليا: يوصيت عام إسب ديكيس اورسناوي اور لكري -این اولاد اورزوجه اورسب دوستول کوبتا کید وصیت کرتابول کداتباع سنت کو بہت ضروری جان کرشرع کے موافق عمل کریں اور رسوم دنیا کوسرسری جان کرکرنا نہایت خرانی کی بات ہے۔ اورلذت کھانے اور کیڑے کی قید نہایت خرانی ڈالنے والی دین اورونیا کی ہے اس سے بہت اجتناب کریں۔ ا بے مقدور ہے بوجہ کر کام کرنا مال کارؤلیل ہونا ہے اس کی رسوائی وین وونیا میں اٹھائی ہوتی ہے بد مزاج و سج خلقی بخت نامرضی حق تعالی کی ہے ، و نیامیں ایسا آ دمی خوار رہتا ہے ☆ اورآ فرت میں نبایت والت افعاتا ہے زی سب کے ساتھ لازم ہے۔ اور برا کام قلیل بھی برا ہےاورا طاعت واحیصا کام اگر چیقعوڑ اہو بہت بڑار کیتی ہے۔ \* تکلفات شادی و عنی کے بدعت ہے خالی تبیس ہیں اس کوسرسری نہ جانیں۔ 샀 طعن تطنيع خلق وبراوري كسبب سے اسنے مقدور سے زیادہ كام كرنا يا خلاف 雰 شرع یا بدعت کوکرناعقل کی بات نہیں ۔ ونیاودین میں اس کانمیاز ہ براہے۔ اسراف کی غدمت اور برائی شریعت میں تخت آئی ہے کہ شیطان کا بھائی اس کوقر آن ☆ میں فرمایا ہے۔

اگرمیراانقال ہوجائے تو حسب مقد در تو اب پہنچا کیں۔ اثمازہ سے زیادہ ہرگز
 نہ کریں نہ کوئی تکلف غیر مشروع کریں جو پھے ہوموافق سنت کے ہو۔

الم القاق سلوك مريس (تذكرة الرشيدس rong)

# حضرت گنگونگ کی شان تفقه اور فناوی رشیدیه

از مفتی اعظم پاکستان حضرت مولا نامفتی محد شفیع صاحب قدس سره کاستقل قطب عالم (یه مضمون حضرت اقدس مفتی محد شفیع صاحب قدس سره کاستقل مضمون نبیس ہے بلکه امداد او آمفتین ( فآوی دار العلوم دیو بند جلد دوم ) کے مقدمہ سے لیا گیا ہے جس میں فرآوی دار العلوم دیو بند کی مختصراً تاریخ بیان کی گئی ہے ) حضرت مولا نارشید احمد صاحب گنگوری قدس سره تاسیس دار العلوم کے وقت سے دار العلوم کے رکن شوری اور ار کان و باتیان وار العلوم کے ساتھ مدرسے کی صلاح وفات سے دار العلوم کے رکن شوری اور ار کان حضرت قاسم العلوم والخیرات (حضرت نا فوتو گی) کی وفات سے بعدسب اہل مدرسے کنظر حضرت قاسم العلوم والخیرات (حضرت نا فوتو گی) کی وفات سے بعدسب اہل مدرسے کنظر حضرت مددح بریزی اور آب ہی کو مدرسہ کا سر پرست قرار دیا تھیا۔

حضرت محتقوی قدس مرؤ کے یہاں فاوی کی کشرت محقی اور یہیں ہے دارالعلوم کے قادی کا ابتدائی دور کی ہوری جماعت کے فادی کا ابتدائی دورشروع ہوتا ہے اور فقہ وفتوی کے باب بیس اس دور کی ہوری جماعت میں ہے حق تعالیٰ نے حضرت کنگوری قدس مروکوچن لیا تھا۔ اس زمانہ کے تمام علما و مشائخ فتوی کے باب بیس حضرت کنگوری قدس مروکے فقاو سے پراعتاد کرتے تھے۔ احترفے سیدی حضرت محکم الامت قدس مروحضرت کنگوری کو حضرت محکم الامت قدس مروحضرت کنگوری کو مقرت محکم الامت تھانوی ابوصنیفہ عمر فرمایا کرتے تھے۔ (بلفظہ او کما قالی) اور سیدی حضرت محکم الامت تھانوی قدس مروکا تھا۔

اور میرے استاذ محترم شیخ مشائخ العصر حضرت العلامه مولا ناسید محدانورشاہ صاحب تشمیری سابق صدر مدری دارالعلوم دیو بند فر مایا کرتے ہے کداب ہے آیک صدی میں حصرت شاہ صاحب کی جہاء تک اس شان کا فقیدالنفس علاء کی جہاءت میں نظر نیس آتا۔ حضرت شاہ صاحب کی زبان سے فقیدالنفس کا لفظ متاخرین میں ہے یا تو صاحب بحرالرائق کی نسبت سنا ہے اور یا عضرت مناجور اس کے تعدرت مناب اور یا حضرت مناب اور یا حضرت مناب اور یا حضرت مناب کے کہ علامہ این عابدین شامی کے تبحرعلمی کا اعتراف کرنے کے با دجودان کوفتیہ النفس نافر ماتے ہتے۔

الغرض دارالعلوم کے فناوئی کا ابتدائی دور فناوی رشید سے شروع ہوتا ہے۔ لیکن نہایت حسرت کا مقام ہے کہ حضرت محدوج کے فناوی کی نفول محفوظ رکھنے کا شروع میں تو کوئی انتظام ہی نہ تھا۔ پھر پھر مختصرا در ناتمام ساات تکام ہوا بھی مگر ان کے منبط واشاعت یا حضرت محدوج کی نظر کانی کا کوئی موقع نہیں آیا۔ ان کی اشاعت حضرت کی وفات کے بعد مختلف اطراف میں محتے ہوئے خطوط کو جع کرکے گئی اور ان میں ایک اختلاط ہے بھی پیش آممیا کہ اسلامات میں حضرت کنگوتی قدس مروکی کا ہری بینائی نزول ماء سے جاتی رہی تھی۔ (تذکرہ) ساسلام میں حضرت کنگوتی قدس مروکی خاہری بینائی نزول ماء سے جاتی رہی تھی۔ (تذکرہ) محد یکی صاحب کا ندھلوی رحمتہ اللہ علیہ تحریفر مایا کرتے تھے جن میں بھی تو حضرت بطور املاء محمد یکی صاحب کا ندھلوی رحمتہ اللہ علیہ تحریفر مایا کرتے تھے جن میں بھی تو حضرت بطور املاء کے الفاظ تکھواتے تھے اور بھی مضمون بتا دیا کہ بیلکہ دیں۔ اس لئے جواستناد واعباد کا ددجہ حضرت معروج کے فناوی کو ہونا جا ہے تھا اس میں ایک صدتک کی روگئی۔

نآوی رشید ہے تام سے جو تین جھے شائع ہوئے ہیں ان جی بعض مسائل
ایسے بھی ہیں جن کے متعلق حضرت کنگوی قدس سرہ کے خصوص علاقہ و مریدین اور خلفاء
حضرت میروح کا فتوی شائع شدہ فتوی کے خلاف نقل کرتے ہیں۔ بیمکن ہے کہ ان
میں ابتدا میں خرے گافتوی کا وہی فتوی ہو جو شائع ہوالیکن آخر تک حاضر خدمت رہنے والے
میں ابتدا میں خری کی اوہ ہی آخری فتوی اور داخی قول شار ہوگا۔ مثلاً ریوانی وار الحرب کے
متعلق فناوی رشید بیمیں ام اعظم ابو حنیف کے قول شار ہوگا۔ مثلاً ریوانی وار الحرب میں کفار سے
متعلق فناوی رشید بیمیں ام اعظم ابو حنیف کے قول مشہور کے موافق وار الحرب میں کفار سے
مود لینے کونا جائز کھھا ہے مگر حضرت گنگوئی قدس سرہ کے متعدد خلفاء اور حضرت تھیم الامت
قدس سرہ سے بار ہا بیسنا کے حضرت گنگوئی کا فتو ہاں باب میں صاحبین اور جمہور کے
موافق تھا اور اسی وجہ سے حضرت میروح نے حضرت کوا ختلاف تھا۔ اسی طرح سماع موتی کے
دسخط نہیں فر مائے کہ اس کے مضمون سے حضرت کوا ختلاف تھا۔ اسی طرح سماع موتی کے
سلسلہ میں جو مضمون فناوی رشید ہیں طبع ہوا ہے استاذی وسیدی حضرت مولانا مفتی عزیز
الرحلن صاحب سابق مفتی وار العلوم حضرت گنگوئی کا فتوی اس کے خلاف فی قبل فرمات شائل فرماتے شعہ۔

وانڈ اعلم بحقیقة الحال۔خلاصہ یہ ہے کہ دارالعلوم کے ابتدائی دور میں اصل مدار قبادی حضرت سنگوہی قدس سر دیتھے۔ (فلادی دارالعلوم دیج بیرمطبور کراتی جلدودم ص۸۵ مایداد المغتین)

# حضرت گنگوهی رحمهاللد کے تفقہ پر حضرت نانوتوی رحمہاللد کی شہادت

تحکیم الاست حضرت تھا نوی فر ہاتے ہیں کہ حضرت مولا نامحد قاسم بانوتوی فر مایا کرتے ہے گئے۔ فر مایا کرتے سے کہ آجکل اگر کوئی بیشم کھائے کہ آج میں کسی فقید کوضرور دیکھوں گاوہ اس وقت تک اپنی شم سے سبکدوش نہ ہوگا جب تک مولا نارشید احمد منگودی کی زیارت نہ کرے۔

مطلب بیرتھا کہ جہارے اس خطر میں صرف حضرت گنگوئی فقیہ کہلانے کے ستحق ہیں ادر کوئی ٹیٹرں۔ ( ملفوظات حکیم الامت )

#### ارشادات

منتم كيم دبان و بست كامران كنند ﴿ مُعْنَا بَجِهُم برچه تو مُحوَى بهان كنند مُعْنَم فروج معرطلب ميكند بست ﴿ مُعْنَا درين معالمه كمثر زيان كنند مُعْنَم زُعل نوش لبان بير راچه سود ﴿ مُعْنَا بيوسَهُ شَكَر بيش جوان كنند مُعْنَم دعائے دولت تووروحافظ است ﴿ مُعْنَا بيوسَهُ شَكَر بيْش جوان كنند

مجاہدات کے بعدیہ بھنا کہ پچھ حاصل نہیں توسب پچھ حاصل ہوگیا

فرمایا: مجاهدات اور ریاضات کے بعد اگریہ بات حاصل ہوجائے کہ ہم کو پکھ حاصل نہ ہوا تو بس سب پکھ حاصل ہوگیا۔ (بحوالد معارف کنگوی)

تخل ہے زیادہ کام ذمہ میں لینا

فرمایا: سمجی حل سے زیاد واسے ذمہ کام ندلو۔ (معارف کنگوی)

تحمي ہے تو قع مت رکھو

فر مایا بھی سے محل تم کی تو قع مت رکھو چٹا نچہ مجھ سے بھی مت رکھو، یہ بات دین وونیا کا گرہے۔ (معارف گنگونی)

عمناه برافسوس كى بجائة توبه كرنو

ایک صاحب کی نکطی پرفر مایا: کیوں قصہ پھیلایا ہے گناہ ہو گیا ہے تو تو ہر کرلو۔ (معارف کنگر ہیں) تشدر دے اصلاح نہیں ہوتی

ا كي تشددواعظ كي نسبت فرمايا: وه تشدوبهت تصاس قدرتشدد ساصلاح نبس بوتي

چندہ کرنے والوں کیلئے نفیحت

كوتى ليم چوزے چنده كى قبرست كرآتا تو فرماتے: ميال كول الوكول

کے چھے پڑے ہو، مبجد یا مدرسہ بنانا ہی ہے تو بچی و بواریں وٹھا کر بنالو۔ اگر وہ آبتا کہ حضرت بچی و بواریں گرجا کیں گی تو فرماتے کہ میاں پکی بھی آخرگریں گی تو جب گرجا کی گی دومرا بنادے گائے تم قیامت تک کا بندو بست کرنے کی فکر میں کیوں پڑے ہو؟ معاصد جمع مصر بندیں اور برجی مقصد میں میں

مدرسه مقصور تبیس رضائے حق مقصود ہے فرمایا: ہم کومدرسر مقصور نہیں رضائے حق مقصود ہے اور نااہل کو (مدرسہ کا)مبر

بنانامعصیت ہے جوظاف رضائے حق ہے اس لئے ہم اپنے اختیار سے الیانیس کریں مے۔ (تذکرة الرشید)

# ایک کٹورہ یانی کا بھی شکریدادانہیں کر سکتے

فرمایا: میاں ہم توحق نعائی کے عطافرمائے ہوئے ایک کورہ پانی کا ہمی شکر بدادا نہیں کر سکتے جو بڑار ہاسال کی عبادت کے معاوضہ میں بھی ارزاں ہے چہ جائیکہ ہزار ہا انعام اور کھو کھا احسانات! انسان پہلے پیشکی لی ہوئی تو بیباک کردے تب علی آئندہ چڑھاؤ کا استحقاق قائم کرے۔(کڈ کرہ الرشید)

گھبراؤمت استقلال کے ساتھ کام کئے جاؤ

مین الثیوخ معزب میدالقدوس کنگوی رحمته الله علیه کامقوله سالکین کی تسلی کیلئے نقل فرمایا "محمبرا وُمت استقلال کے ساتھ کام کئے جائے ،

> ہرچند کہ دریاست آ ہو بنگ شیراست جس قد رنفس ہے دوری ہے اسی قد راللہ کا قرب ہے

ایے استاذ حضرت شاہ عبدالغی کامغولیقی فرمایا: جس تدرایے نفس ہے دوری ہای قدر قرب جی تعالی حاصل ہے۔ (تذکر والرشید)

حضرت حاجی صاحب کی طرف سے بیعت کی تا کید

فر ما یا کرتے ہتے: مجھ کوحفرت حاتی صاحب رحمتد الله علیہ کی سخت تا کید بیعت

کرنے کی ہاں گئے کر لیتا ہوں درنہ جی اندر سے نہیں چاہتا۔ (تذکرة الرشید) و نیا کی تا یا سیداری اور ہماری غفلت

تحریفر مایا: بائے بائے دنیا کیاتا پائیدار جاہے اور ہم کوکس قدر خفلت ہے۔ تمام افر کا رکا خلاصہ

فرمایا: تمام اذ کار واشغال ومراقبات کاخلاصہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی حضور کی ہرونت میسرر ہے۔

حضور قلب کے بغیر زبانی ذکر بھی مفید ہے

فرمایا: اللہ کا ذکر کرنائی زندگی کا فائدہ ہے۔ باتی تمام نقصان ہی نقصان ہے۔ اگر کسی سے بھٹور قلب ندہو سکے ذبان ہی زبان تک دہےتا ہم فائدہ سے خالی نہیں۔

شریعت کا تابع خلاف شرع سے بہتر ہے

فرمایا: و وض جوشر بیت کا تابع ہوا کر چداس کے قلب میں نورند ہو مکراس محض

ہے بہتر ہے جس کے قلب میں اور معلوم ہوتا ہو گروہ خلاف شرع ہو۔

مسی کی برائی کی بجائے ذکراللہ میں نفع ہے

فرمایا: آدی جس قدر توت سمی کی برائی میں صرف کرے استے وقت اگر اللہ اللہ کرے تو کتنا نفع ہو۔

جواللدتوفيق دے كئے جاؤہمت ندہارو

بار ہا فرمایا: جو پھوحق تعالیٰ تو فیق وے کئے جاؤ ہمت نہ ہاروا گر قلب بیں اثر نہ ہونہ سمی آخر زبان سے ہونا کیا تھوڑا تفع ہے جب زبان اللہ کی باد کے سبب دوز خ سے زج عمیٰ تو دل بھی چے جائے گا۔

#### کشف دکرامات کے باوجودمغرورکو پچھٹہیں آتا

ایک روز ارشاد فرمایا: کوئی محض کیسا ہی پر ہیز گار کیوں نہ ہو کتنے ہی کشف وکرامات اس سے ظاہر ہوں لوگوں کے قلوب میں تصرف کرسکتا ہو گر ہواس کے ول میں غرور بس سجھاوکدا سے پرچنیس آتا۔

# مرید کامیسو چنا کہا بنی اصلاح کے بعدلوگوں کی اصلاح کروں گامیہ فاسد نبیت ہے

ایک ہزرگ کانام لے کرفر مایا کہ ان کے پاس ایک شخص مدتوں رہا اور پھر شکایت کی کہ قلب کی حالت درست نہیں ہوئی۔ پیٹنے نے دریافت فرمایا کہ میاں ورتی ہے تہارا کیا مقصود ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ حضرت جو نعمت آپ سے ملے گی وہ آپ سے لے کر دوسروں کو پہنچاؤل گا۔ پٹنے نے فرمایا ہس ای نیت کی تو ساری خرابی ہے کہ پہلے سے پیر بننے کی شمان رکھی ہے۔ اس ہے بودہ خیال کو جی سے نکال دواور یوں خیال کرو کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں طرح طرح کی نعمیں دی ہیں ان کاشکر اور بندگی ہم پر فرض ہے ۔ پس جولوگ اس امید پر ذکر وشخل کر ہے یا نماز پڑھتے ہیں کہ ہمیں اس کانفع لے بیان کی تمانت ہے ، ان کی امید پر ذکر وشخل کرتے یا نماز پڑھتے ہیں کہ ہمیں اس کانفع لے بیان کی تمانت ہے ، ان کی حواس جو تی تعالیٰ نے ہمیں دے رکھے ہیں پہلے ان کے شکر یہ سے تو فراغت ہو لے تب حواس جو تی تعالیٰ نے ہمیں دے رکھے ہیں پہلے ان کے شکر یہ سے تو فراغت ہو لے تب دو سے سے اس جو تی تعالیٰ نے ہمیں دے رکھے ہیں پہلے ان کے شکر یہ سے تو فراغت ہو لے تب دو سے سے اس جو تی تعالیٰ نے ہمیں دے رکھے ہیں پہلے ان کے شکر یہ سے تو فراغت ہو لے تب دو سے سے تو فراغت ہو لے تب

# فرائض اورسنن مؤ کدہ کے بعد ذکر اللہ ہی بندگی کا فائدہ ہے

حافظ زاہد مسن صاحب نے اس موقع پرسوال کیا کہ حضرت جیسا کہ آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص ہروفت اللہ کو یا در کھے تو بس کافی ہے اور پچواس کے واسطے ضروری نہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا! بس فرائض اور سنن موکدہ۔ اس کے بعد سیکھی فرمایا اللہ کا ذکر کرنا ہی بندگی کافائدہ ہے باتی تمام نقصان ہے اگر کسی سے حضور قلب ند ہو سکے زبان بھی زبان تک رہے تاہم فائدوسے خالی نہیں۔

#### ابوالوفت اورابن الوفت

ا یک بارارشادفر مایا بعض لوگ ابوالوقت ہوتے اور بعض ابن الوقت - ابوالوقت وہ جیں جن کا حال تا بع ہوتا ہے کہ جب جا ہیں غلبہ کی کیفیت اپنے اندرلا نمیں اور جب جا ہیں اس کو دفع کر دیں اور ابن الوقت دونوں صورتوں میں مجبور ہے نہ لانے کی ہمت ہے نہ اس کے دفع کی قومت -

#### صاحبحال

ایک مرتبدار شاہ فرمایا کہ جس کے قلب جی ذکر کا اثر آجائے گا وہ فخض اہل بھیرت
کے نزدیک صاحب حال ہوگا گرا اثر جو اس کے بدن پر ظاہر ہوتا ہے جس کو اہل ظاہر حال
کہتے ہیں اس کا کوئی وقت معین نہیں بعض کو ابتدا میں پیدا ہوتا ہے لیمر جاتا رہتا ہے بعض کو درمیان میں ہوتا ہے آخر میں رنع ہو جاتا ہے اور بعض کو آخر میں پیدا ہوتا ہے اور باقی رہتا ہے اور بعض کو درمیان میں پیدا ہوتا ہے اور نہیں جاتا اور بعض کو ابتداء ہے آخر تک رہتا ہے اس پر شاہ عبدالقد دس رحمۃ اللہ علیہ کا تمثیلاً تذکرہ فر مایا اس کے بعد فر مایا اور بعض کو بالکل ہوتا ہی نہیں کمال مقدود کے واسطے دونوں ضرور نہیں جس کو جو طریق بھی جی تی تعالیا فصیب فرمائے۔

#### حقيقت حال

ایک روز کمی مختص نے حال کی حقیقت دریافت کی آپ نے ارشاد فرمایا بر مخص میں ایک روز کمی محتص نے اسکار و کا برائی میں ایک تو تیں مختلف ہیں اور اس میں میں ہوئی ہے اور بہائیم کی تو تیں مختلف ہیں اور اس کا تعلق عالم قدس عالم ہے ہے اس سے اس کوراحت ہے نیز ہر مختص میں روح ہے اور اس کا تعلق عالم قدس سے ہے وی اس کے لئے سبب راحت ہے جس وقت روح اس عالم کی طرف جلتی ہے اس

ہیمیت کو تکلیف ہوتی ہے اس وقت اس میں حرکت و بے قراری شروع ہوتی ہے ہیں اگر سے
سیمیت ضعیف ہے تو مغلوب ہو کر بیہوش ہوجاتی ہے اور روح اپنا کام کرتی ہے اور اگر قو ی
ہے تو کچھڑٹ ہے کر بیہوش ہوجاتی ہے اور اگر بہت ہی تو ی ہے تو روح اپنا کام کرتی رہتی ہے
اور بیا دھر تڑی ہی رہتی ہے آخریں اس وقت کے موافق آ ٹار پیدا ہوتے ہیں اگر کسی مخص میں
شیر کی قوت ہے تو ورجہ کمال پر پہنچ کر اس میں شجاعت و ہمت عایت ورجہ بڑھ جاتی ہے اس
مضمون کوشاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ علیہ نے ہمعات میں مفصل کھھا ہے۔

حضرت حاجی صاحب کاحضرت گنگوہی کوسونا بنانے سیے نع کرنا ایک دن ارشاوفر مایا که جب می مکه معظمه حمیاو بال ایک درویش تحصید قاسم نتشبندی ان کوائل مکہ بہت مانتے تھے ایک مخص ان کے سامنے معٹرات نقشبند کی تو ہیں کیا کرتے اور وہ پیچارے منبط فرہاتے تھے ایک دن عصہ میں آ کر اس پر توجہ ڈال دی وہ محض تڑ پنے لگا محاور مین کعبے نے جب دیکھا کہ اب بیٹخص مرجائے گا برا حال ہے تو شبری پر لا دری ہے باندھ کرائ کے مکان پر پہنچا دیا آٹھ روز تک وہ مخص ٹڑیا کیا آخراس کی ماں نے سید صاحب کی منت خوشامد کی تب آپ نے یانی پڑھ کرویااور فرمایا کہ تیرے بڑھانے پر مجھ کو ترس آتا ہے ورنہ میں بھی نہ ہٹاتا یہاں تک کہاس کی روح نگل جاتی۔اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ الله عليہ نے مجھے ان کی تعریف فرمائی میں بھی ال ے ملتے کیا بھے سے نمایت محبت ہے ملے اور فر مایا اس ز ماند میں اکل طلال بہت دشوار ہو گیا حالانکہ بزی ضرورت اس کی ہے میں کسی ہے کچھ لیتانہیں ہوں خودسونا بنالیتا ہوں تم بھی سیکدلومیں نے انکاریمی کیا تکرانہوں نے زیادہ اصرار کیا تو میں نے عرض کیا کہ حصرت اس وفت تواس قدرمهلت نبیں که آب میرے سامنے بنا کمیں اور میں دیجھوں اورا چھانہیں معلوم ہوتا کہ جج کوآ وَل اورسونا بناتا پھروں ایہا ہی آپ کا اصرار ہےتو نسخہ ککھے دیجئے چنا نجے انہوں نے نسخد ککھ ویا اور فرمایا اً کر پچھ بھول جائے تو بھھ سے پھرور یافت کر لینا۔ میں نے آ کر حضرت هاجی صاحب رحمة الله علیہ ہے سارا قصہ ذکر کیا آپ نے فر مایا'' تو ہرگز مت بنائیو

بلکہ و اُسخ بھی اینے ول سے بھا و بہو کیونکہ اس سے تو کل میں فرق آئے گا' میں نے ایمان ک کیا کہ و اُسخہ اس وقت تو بیک میں لا کر رکود یا اور یہ خیال کیا کہ ہمارے دوست بحیم بی نے کہا تھا کوئی چنے ہمارے واسطے لا تا بس بیتحنہ ان کے واسطے اچھا ملا چر جب وطن آیا اور بھیم میاء الدین مرحوم ملئے آئے تو وہ کاغذ جوں کا توں ان کودے دیا اور خود بھلا دیا اس کے بغیر فر مایا کہ بھائی الحمد اللہ میری کوئی حاجت بندنیس وہتی ہے۔

### شاوِ نا تک کی کرامتوں کی وجہ ہے سکھان کو ماننے لگے

ایک مرتبه ارشاو فرمایا که شاہ تا تک جن کوسکی لوگ بہت ماننے جیں حضرت بابا فرید الدین شکر مخفی جمع الله علیہ کے خلفا و جی سے جیں چونکہ اہل جذب سے تھے اس دجہ سے ان کی حالت مشتبہ ہوگئی مسلمانوں نے مجھان کی طرف توجہ کی اور دوسری قویس کشف وکرامات د کچے کرانگو ماننے لگے۔

### تضور شيخ کی دونشمیں

ایک بارکسی خادم نے تصور بیٹنے کے متعلق دریافت کیا آپ نے ارشاد فرمایا کہ خیال دو طرح کا ہوتا ہے ایک آ مدجیسے خیال دلد وغیرہ کا جوخود بخو د آئے اس طرح پیر کا نصور بعجہ مجبت ہوتو کچیرمضا نقذ بیس دوسرا آ ورد کہ خواہ تو اہتصور بائد ھاجا ہے سواس کی صاحب نہیں۔

#### ذكرالبي كافائده

ایک روز فرمانے گئے کئی نے ایک شخص سے دریافت کیا کہ میاں تیرا کوئی ہیر بھی ہے؟
اس نے کہا تی ویر تو میر سے بہت سے ہیں مگر دوویر میر سے اسلی ہیں ایک طوطا اور ایک تلاگا
(سپانی) اور بیاس طرح کہ میر سے محلہ میں ایک تلاگار بتنا تھا بمیشہ سویر سے الستا منہ ہاتھ وجو
تا ور دی پہنتا اور بن سنور کر باوشاہ کے یہاں اپنی ٹوکری پر جایا کرتا تھا ہیں ہی کو دیکھا کرتا
تھا آخرا یک ون جھے خیال ہوا کہ اگر ایک دن نیا پی ٹوکری پر نہ جائے تو بادشاہ اس کوموقوف
کرد سے ای طرح اگر تو اسپے آتا ہے وحدہ فاشریک کی صفور اور اللہ کی یا دسے عافل ہوا تو تو

بھی تلکے کی طرح موقوف کردیا جائے گا ہیں ای دن ہے ہیں ذکر البی ہیں شاخل ہوں ہمی تلکے کی طرح موقوف کردیا جائے گا ہیں ای دن ہے ہیں ذکر البی ہیں شاخل ہوں ناخر ہیں کرتا۔ طوطے کا بیر ہوتا اس طرح ہے کہ ہیرے گلہ ہیں ایک پڑوی نے طوطا پال رکھا تھا جو میٹھی بیٹھی با تھی کرتا اور اپلی ہولیوں پرلوگوں کو فریفتہ بنایا کرتا تھا ایک دن ایسا انفاق ہوا کہ اس کو بلی نے آو ہوجا جس وقت بلی کے بنجہ اس پر پڑے تو اس نے کہا تھیں بجز اس لفظ کے اس کو کچھ بھی یا دخر و باساری بولیاں اور دل بہلاؤ چھ بھیانا ہمولی گیا ہیں بیقصد د کھ رہا تھا اس وقت آوی اس بھی بھول جاتا ہے بجر اس اصلی جائے مارح موت کے بنجہ کا شکار ہوتے وقت آوی سب بھی بھول جاتا ہے بجر اس اصلی جائے مات کے جو طبی ہے اور کوئی بات یا ونیس رہتی ہیں سب بھی بھول جاتا ہے بجر اس اصلی جائے سات کے جو طبی ہے اور کوئی بات یا ونیس رہتی ہیں شہر سب بھی بھوٹ جھاڑ انٹد کی یا و ہیں لگ گیا تا کہ مرتے وقت ذکر اللہ کے سوائے بھی نہ شری سب بھی بھوٹ جھاڑ انٹد کی یا و ہیں لگ گیا تا کہ مرتے وقت ذکر اللہ کے سوائے بھی نہ شری انٹد ہی کا نام نکلے۔

شری انٹد ہی کا نام نکلے۔

#### خواب میں مج کرنے کی تعبیر اور اس پرعجیب واقعہ

ایک دن تقریباً دس بج دن کوچار پائی پر لیٹے تھے کہ آگونگ گئ تھوڑی دیر بعد بیدار
ہوے اور فربایا کہ اس دفت جس بے فواب دکھی ہاتھا کہ '' تج کم معظمہ جس ہوں' ہجر فربایا کہ
حضرت حاتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے آگر کوئی محض خواب جس تج کرتے و یکھنے کی تعییر
پر چھتا تو آپ فربایا کرتے تھے کہ تو تج کرے گا گرجی نے یہ بات ذاید کردی کہ اگر ج نہیں
کرے گا تو تواب جج کا ضرور مل جائے گا اور بیہ بات یوں ہے کہ ایک بزرگ جج کے لئے
تشریف لے گئے جب جج سے فارغ ہوئے تو خواب دیکھا کوئی محص کہ ہو جے کہ آب کے سال
تشریف لے گئے جب جج سے فارغ ہوئے تو خواب دیکھا کوئی محص کہ ہو جے کہ آبیں مگر اس کا
گیونکر ہوا تی نے بچ کیا گمر جے کسی کا قبول نہیں ہوا بجو ایک محض کے جوجے کو آیا نہیں گر اس کا
گیونکر ہوا تی ان جو اب دیا کہ ضرور قبول ہوا اس جی بیکی دیکھنے تین بیر رگ نے خواب ہی جی
کیونکر ہوا تی سے جواب دیا کہ ضرور قبول ہوا اس جی بیکھ دیک نہیں بزرگ نے خواب ہی جی

نشان بتادیا کے فلال شہر میں رہتا ہے اس کے بعدان کی آ کھ کل منی بیدوہاں سے بطے اور تلاش ك بعديدة لكاتن لياس مخص عد جاكر مطاورا بناخواب سناكرور ياضت كياكداب بناؤتم ف كون ساايساعمل نيك كياجس كاييثمره ملا باستخص في جواب ديا كديس تو بجز فريعند ثماز کے کوئی عمل اینے اعرضیں یا تا ہزرگ نے کہا سوچوغور کروکوئی عمل منرور ایسا ہے جس نے حج مبرورتہارے نامیا عمال بین تکھوایا آخرا س فخص نے کہاباں یادآیا میں نے ایک سال حج کے لئے رویے جمع کئے تھے الحمد الله ساراسامان پورا ہو گیا تھا صرف جانے کی وریقی میری عورت حالمديقي ابيها انفاق جوا كدا يك رات بل سويا تفاكداً وهي رات كواس في مجيم جنايا اوركها كد اس وفت میرا جی گوشت کھانے کو بہت جا ہتا ہے میں نے کہا کہ خدا کی بندی آ دھی رات کو کہاں ہے موشت لاؤں؟ اس نے ضد کی اور کہا جہاں ہے ہو سکے مجھے اس وقت کوشت کھلاؤ میں پریشان موااور محض اس کی دلدی کے لئے اچھا کہ کر گھرے باہر نکل آیا ہم جو اکلاتو ایک یڑوی کے تھریس سے گوشت کے جمار کی تو میری ناک میں آئی میں اس کی طرف چلا اور وروازه پر کھڑ مے موکر پڑوی کوآ واز دی وہ بھارامیری آ واز سنتے می گھبرایا ہوا باہر آیا میں نے کہا كرتمهارے يبال كوشت يك رہا ہے ميرى حاملة عورت في كوشت كى خوابش كى اور مجھ ير نقاضة شديد كيابيهموم برباني كروتموز اساكوشت داء دوه ميرى ورخواست سن كرجيب موربا اور کردن جھکا کرکہا کہ کوشت تو میرے کھر میں مترور یک رہا ہے مرتمہارے کام کانہیں میں نے کہا ایسا کون سا گوشت ہے کہتم کھاسکواورہم نہ کھاسکیں اس نے بات کوٹاؤ یا اور کہا میری بات کوچ مانو آگرتمهارے کھانے کا ہوتا تو واللہ جھے دینے میں عذر نہ ہوتا کہمی کالا دیا ہوتا آخر میں نے باصرار دریافت کیا کہ بات بتاؤ کیما گوشت ہے جب و مجور ہوا تو آیدید و ہو کر کہنے لگا كہ ہم سارہ كنيد جارون كے فاقد ہے ہيں آخر جب حالت غير ہوكى تو ايك كناذ رج كميا اور اس وقت اس کا گوشت بکایا ہے کہ کھا کر جان بھا کیں۔ میں بمسابی کی بیات من کر کانپ اٹھا چیکا تھر کی طرف چلا ول میں اپنے آپ کونغرین کرتا تھا کہ پڑ دی کی بیرحالت اضطرارہے کہ اس برحرام بھی طال ہوگیا اور تیرا ارادہ جج کا ہے جس نے چیکے بی جمع کے ہوئے رویے

نکانے اور اس بمسامیہ کودے آیا کہ لوا پنا کام چلاؤ ہر چند کہ لینے وہ شر مایا تحریص نے اصرار کے ساتھ دے ہی دیے بس بیٹل تو ایک ہے جوشاید تن تعالیٰ کے مبال قبول ہوا ہو یاتی خیر صلا۔ بزرگ نے فر مایا مبارک ہومیاں بیٹک یجی ممل ہے کہ تج میں شریک سیجھے مجھے اور تین لاکھی جماعت میں قبولیت سے فوازے مجھے۔

### میں اللہ کی تلاش میں آیا ہوں کیمیا کی تلاش میں نہیں

پیرچیو محد جعفر صاحب ما ڈ موروی نے ایک دن عرض کیا کہ حضرت کیمیام کہات سے بنتی ہے گرتم اس کو ہر گزنہ بنتی ہے یا قدرتی جمادات سے ؟ آپ نے فر مایا کیمیام کہات سے بنتی ہے گرتم اس کو ہر گزنہ سیکھنا ایک فخص نے بھے کو کیمیا کا نسخہ بتایا تھا میں نے بھی اس نسخہ سیانے کا اراد و بھی نہیں کیا اور نہ وہ نسخہ اب میرے یا در ہا اس کے بعد ارشاد فر مایا کہ حضرت مرشد نا حابی صاحب رحمت اللہ علیہ ایک دن فر ماتے تھے کہ ایک فخص نے بھے کیمیا کا نسخہ بتایا اور کہا کہ اس نسخہ کیمیا کا نسخہ بتایا اور کہا کہ اس نسخہ کیمیا کہ عامل میں بندوستان کو چھوڈ کر مکم معظم میں جو آیا موں تو اللہ کی حال شریعی تا۔

# شاوميص رحمة اللدك مزاركي تحقيق

پیر جی صاحب ہی فرماتے ہیں کہ جھے ایک صوفی مشرب فض نے ایک مرتبہ کہا کہ شاہ فیص رحمت اللہ علیہ مرتبہ کہا کہ شاہ فیص رحمت اللہ علیہ مرادیا کر مشہور کر دیا گیا ہے ایک صالح صورت کی زبان ہے ہیں کر جھے بھی شک پیدا ہو گیا اور نیت کی کہ دھزت ہے مختیق کرونگا چندروز کے بعد جب گنگوہ آیا تو اس قصہ کا بھی خیال آیا تھید ایق کی نبیت ہے میں دھٹرت کے پاس جا کر بیٹھنا چاہتا تھا کہ بات کروں گر ہیت کی وجہ ہے بول نہ سکا تھوڑی ویر میں دھٹرت نے خوواد شاوفر مایا کہ جس زبانہ میں دھٹرت ھاجی صاحب رحمت اللہ عموز کی ویر میں حضرت نے خوواد شاوفر مایا کہ جس زبانہ میں دھٹرت ھاجی صاحب رحمت اللہ میں مان ہیر ہراؤ عبداللہ هان ایک دن علیہ پیچلا سے میں مخترت کی زیارت کے لئے ان کے ہمراہ پیچلا سے کا قصد کردیا جب ساؤھورہ ہی جھاتو شہر کے ویدر نہیں گیا بالا بھی بالا شاہ تیس رحمت اللہ علیہ مزار پر حاضر ہوا اور ساؤھورہ ہی جھاتو شہر کے ویدر نہیں گیا بالا بھی بالا شاہ تیس رحمت اللہ علیہ سے مزار پر حاضر ہوا اور ساؤھورہ ہی جھاتو شہر کے ویدر نہیں گیا بالا بھی بالا شاہ تیس رحمت اللہ علیہ سے مزار پر حاضر ہوا اور

پھر پنجلا سدروانہ ہوگیا وہاں پہنچ کر حضرت سے عرض کیا کدا کیے شخص نے مجھ سے کہا تھا کہ حضرت تھے میں فاضا و ساؤھورہ میں فن نہیں ہیں حضرت مرشد نانے فرہایا تم سے جس شخص نے ایسا کہا غلظ کہا ہے حضرت شاہ تھی رحمۃ اللہ علیہ ای جگہ تشریف رکھتے ہیں اور جب میں ساؤھورہ حاضرہ وا تھا تو میرے حال پر حضرت نے بہت عنایت فرمائی تھی کیونکہ میں شاہ رحم علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ میں بیعت ہوں ای طرح حضرت مرشد نا حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرے حال پرشاہ تھیں رحمۃ اللہ علیہ نے بہت عنایت فرمائی ہے کہ میرے حال پرشاہ تھیں رحمۃ اللہ علیہ نے بہت عنایت فرمائی ہے کے وککہ شاہ رحم علی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ میں بیعت ہیں۔

#### جس کام کوآئے ہووہ کرو

ایک ون مولوی سیداحمد صاحب مدنی کوخاطب بنا کرفر مایا "میاں مولوی سیدتم جو
مدینہ منورہ چیوڑ کرآئے ہوتو چائے بلانے نہیں آئے جس کام کوآئے ہو وہ کرونصول
جھڑوں میں دینا وقت صرف کرنا اچھانہیں اس کے بعد فر مایا ایک دن حضرت بابا فرید رحمته
اللہ علیہ اصلاح بنوار ہے تھے دفعۃ اللہ اللہ کرنے تکھ جام نے کہا حضرت تھوڑی وہر کے لئے
اللہ علیہ اصلاح بنوار ہے نے دفعۃ اللہ اللہ کرنے مائے گا حضرت بابا صاحب نے فر مایا کہ میں
اللہ اللہ کہنا موقوف فرما کمیں ورند لب مبارک کٹ جائے گا حضرت بابا صاحب نے فر مایا کہ میں
لیٹ کے کہنے بر مبرکرسکتا ہوں مجرد کرالی ترک کرنے بر مبرنیس کرسکتا۔

### ہمارے ہاں تو اللہ اللہ ہے بھوتوں کے ساتھ کون بسیرا کرے

ایک دن میرخد کے ایک فخص حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ دھنرت میری عورت پر آسیب ہے نوگ کہتے ہیں کہ ماموں اللہ بخش ہیں دھنرت نے ارشاد فر بایا بھائی الہ بخش کی بیشنا خت ہے کہ بھی ہنتا تجھی رونا اور حق حق کرتا یا کلام مجید کی آبیات کا پڑھتا جس مریض کی بیشنا خت ہے کہ بھی ہنتا تجھ کہ الہ بخش ہے جمارے ہاں تو اللہ اللہ کرنا ہی ہے بھوتوں کے ساتھ کون بیر حالت ہواس ہے بھوتوں کے ساتھ کون بیر اگرے اس کے بعد فر بایا کہ ہمارے بہاں آیک ہیر جی غلام مجمہ ہیں وہ اکثر حاضرات بیر اگرے اس کے بعد فر بایا کہ ہمارے بہاں آیک ہیر جی غلام مجمہ ہیں وہ اکثر حاضرات وغیرہ کیا کہتے دونہ با ہرجنگل میں گیا ہوا تھا کہ وہ آدی بجھے جنگل ہے اٹھا کرلے جلے اور بوڈ ھے کھیٹرے کے جنگل میں لاکر جھوٹ

ویاوہاں ویکھنا ہوں کہ ہزاروں آ دمیوں کی فوج ہے وہ سب بھے پر تمذ آ در ہیں کہتے ہیں اس کو مارو ہیں بہت خوف زوہ اور جیران تھا کرد کیھئے اب کیا ہو دیا کیے ایک بزرگ معمر سفید ریش تشریف لائے اور ان آ دمیوں سے خاطب ہو کر فرمایا میاں چھوڑ بھی دوا تکو کیوں مارتے ہو چران بزرگ نے جھے وہاں سے اٹھا کر گنگوہ کے جنگل میں چھوڑ ویا اور بوں فرمایا کارتے ہو بھران بزرگ نے جھے وہاں سے اٹھا کر گنگوہ کے جنگل میں چھوڑ ویا اور بوں فرمایا کے تم جوروپید آٹھ آنہ کے لائح میں ماصرات کیا کرتے ہوائی کو چھوڑ دوور ندآج تمہاری جان جاتی رہتی اس کے بعد حضرت امام ربانی نے فرمایا کہ اتھا تا مولوی محمد قاسم صاحب تشریف جاتی رہتی اس کے بعد حضرت امام ربانی نے فرمایا کہ اتھا تا مولوی محمد قاسم صاحب تشریف

#### لڑکو**ں کو بیعت نہ کرنے کی وج**ہ

ا بیک روز فر مایا که بیشخ جلال الدین تھا ثیسری اور حضرت شاہ قبیص کا زیانہ ایک تھا اور دونوں حضرات کا آپس بیس دوستانہ تھا۔

آیک دن حفرت کی خدمت میں بے دیش لڑکا حاضر ہوا اور بیعت کی ورخواست کی آپ نے بیعت نیس فر مایا اور بیقت میں اللہ علیہ کی خدمت میں مجد دالف خاتی سر ہندی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں مجد دالف خاتی سر ہندی رحمۃ اللہ علیہ کے والد بغرض بیعت حاضر ہوئے یہ حضرت صغیرس سے حضرت نے حضرت نے فر مایا تم علم حاصل کر و بعد مخصیل علوم ہمارے لڑکے دکن الدین سے بیعت ہو جاتا چنا نچ ایسا ہی ہوا کہ شاہ صاحب کی وفات کے بعد مجد و صاحب کے والد نے کشکوہ آکر مولوی رکن الدین صاحب سے بیعت کی اور فیضان سلسلہ حاصل کیا اس کے بعد آپ نے لائے مایا ہی واسطے می لڑکوں کو بیعت نیس کرتا صاحب اور ہم علم حاصل کر و بعد حصول علم بیعت ہو جاتا۔

# با دشاه دبلی کا مجد دالف ثانی کوقید کرنا اور شاه نظام الدین کوجلا وطن کرنا

أبيك بارارشا وفرمايا كمشاه فظام الدين بمخي رحمة الشعطية اورمجد والف تاني رحمة الشعلية

کا ایک زمانہ تھا بادشاہ وہلی کے پاس جا کرکسی نے چفلی کھائی کے شہرادہ صاحب حضور کے واسطے بدوعا کرانے کہ بادشاہ مرجا کیں مجدو صاحب اور شاہ نظام الدین صاحب کے پاس حاضر ہوئے کے خصہ ہوکر حضرت مجدد صاحب کوتو گوالمیار کے قلعہ میں عاضر ہوئے تھے شاہ دیلی نے خصہ ہوکر حضرت مجدد صاحب کوتو گوالمیار کے قلعہ میں قید کردیا اور شاہ نظام الدین صاحب کیلئے جلاوطنی کا تھم دیا چنا نچرشاہ صاحب تھا ہیسر سے لیکن تشریف سلے گئے اور تا دم اخیر و بیل قیام پذیر رہے اس دن سے اس ہندوستان کو دارالکفر کہتے ہیں اور اس واسطے اولمیا والمیا والنداس میں نہیں رہتے اور جورہ ہیں وہ محض بدارالکفر کہتے ہیں اور اس

### قلندرصاحب كےمزار كے متعلق

مولوی ولایت حسین صاحب نے ایک دن دریافت کیا کہ حضرت تقلندر صاحب کا حرار کرنال اور پانی بت دونوں جگہ کیوں ہے؟ حضرت نے فر مایا اصل قبر پانی بت بیں ہے بات بیہ وی کہ جب قلندر صاحب پانی بت بیں بہت بیار ہوئے تو کرنال کے معتقدین لانے کو گئے وہاں حضرت کا انقال بھی ہو چکا تھا پانی بت والوں نے نعش جانے نددی تب یہ لوگ شرم منانے کوایک خانی نعش کی صورت بنا کرلے چلے اور کرنال میں آگر پروہ کرکے فن کر دیا اس کے بعدار شاد فر مایا کہ ابتدائی زبانہ میں ہمارے حضرت حاجی صاحب کو دحشت طاری ہوئی تین دن تک حضرت قلندر صاحب کی قبر پرمرا تب رہے گر کچھ بیت نہ چاتا تھا آخر حضرت میال بی نور محمد صاحب رحمہ اللہ علیہ کود کھا کہ وہ تشریف لائے اور فر مایا اہداد یہاں کیا بیٹھے ہو؟ بجر قبر کھود کر دکھلا دیا کہ کھی تھیں ہے۔۔۔

### خفيهاسلام كى تبليغ كاعجيب واقعه

ایک دن ارشادفر مایا شاہ محیم اللہ صاحب ایک بزرگ سہار نپوریس رہتے تھے ان کی خدمت میں ایک شخص بغرض سلام حاضر ہوااور عرض کیا کہ حضرت میں حیدر آباد دکن کو جاتا ہوں۔ شاہ صاحب نے فر مایا'' امچھا جاؤ حیدر آباد کے راستہ میں فلاں شہر پڑے گا اس شہر کے متصل ایک جہڑی ہے اس میں ایک بزرگ رہتے ہیں بیان کا نام ہے ان سے ملنا اور میرا

سلام کبنا'' بیخض رخصت ہو کے حیدرآ بادرواند ہوئے شاہ صاحب کے ارشاد کے موافق جب جردی کے باس میٹھے تو ویکھا کہ ایک مندر بنا ہوا ہے اس کی جار د بواری کے محروبہت ے مندوفقیرا لگ الگ بت باتھوں میں لئے یوجا کردے ہیں چھی بہت متحیرہ واک بہال برکیا قصہ ہور ہا ہے آخر آمے برحا اور ایک ہندوفقیر سے یو جھا کہ اس مندر میں کون رہتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہمارا گرور ہتا ہے انہوں نے نام یو چھا تو وہی تھا جوشاہ صاحب نے بتایا تھا اس فخص نے فقیر سے کہا کہ اپنے گروکو اطلاع کر دو کہ ایک فخص شاہ بھیم اللہ سبار نیوری کا بھیجا ہوا سلام کے لئے حاضر ہونا جا بتا ہے مید وفقیر نے جواب ویا کہ ہم لوگ تو وہاں تک پینچ دہیں کتے البنة تمہارا بیام ڈیوزھی کے فقیروں تک پہنچا تا ہوں وہاں سے سلسلہ الرجی تک پہنے جائے گاغرض اس طرح پر جب پیام اندر پہنچا تو انہوں نے ان مہمان مسافر کو اندر بلالیا وہاں جا کر دیکھتے ہیں تو ایک بزرگ سفید ریش صاف ستحرے چبوتر ہ پر بیٹے قرآن شریف کی تا وت کررہے ہیں جب فارغ ہوکر کلام مجید جز دان میں رکھ لیا تو ان کی طرف متوجه ہوئے اور سلام و کلام ہوا اس مخص نے کہا کہ حفرت بہال کے قصے نے تو مجھے حیران بنا دیا باہر بت پرست جو گیوں کا مجمع کیسا ہے؟ بزرگ نے فر مایا میاں کیا يوجيحتے ہو باہر جيتنے لوگ معتقد ہے بیٹھے ہیں سب ہندو ہیں ان کو یہاں تک ویہنے کی ممانعت ہے جب سمی قدران کی اصلاح ہوجائے گی تو ڈیوڑھی پر آجا کیں مے اور چرجب حالت زیادہ سنورے گی تو بہاں آ جا کمیں سے یہاں آ کرمسلمان بنیں سے چنا نیے ریہ لوگ جن کو میرے پاس دیکھتے ہو بحداللہ سب مسلمان ہیں اور جب کمل ہوجائیں ہے تو اس سامنے والے درواز وسے انکونکال ووں گااس درواز وسے باہر جانے والے لوگ و کرمھی باہر کے او کوں سے زملیں محفرض بھی سلسلہ رہے گا يبال تک كرمير اوقت بورا ہوجائے بيتے لوگ تم دیکے کررہے ہوسب میں فرق مراتب ہے ہرا یک کوعلیحدہ ملیحدہ پڑھنے کیلئے بتایا حمیا ہے اور ہرا یک کو دوسرے ہے اپنا حال کہنے کی ممانعت ہے ای طرح بہتیرے خدا کے کا فریندے مسلمان بن كريبال ي روان بوت الركهلم كلا اسلام كى طرف ان الوكول كوبلايا جائ

تو یہاں کے لوگ مسلمانوں کوئل کروی اور بی ہی ماراجاؤں اور بی بھی اس لئے اسلام کی خدمت اور دین کی جانب ہوایت کا بی خدمت اور دین کی جانب ہوایت کا بیل نے بیطر یقد اختیار کر رکھا ہے اس قصد کے بعد حضرت امام ربانی نے ارشاد فر مایا ای طرح اکثر یزدگ پوشیدہ ہوکر خلقت کوراہ ہدایت پر لاتے ہیں ای طرح بابانا تک بھی مسلمان تھا ور پوشیدہ ہوکر بدایت کرتے تھان کی گرفتہ کا پہلاشعر بہے ۔۔
کا پہلاشعر بہے ۔۔

اول نام خدا دا دوجا نام رسول ﴿ تَجَاكُلُهُ بِرُهُ لِهِ مَا نَكَاجِودَرُكَاهُ بِي بَيْولُ سَكِيهِولِ كَاحْضِرتِ حاجَى صاحبِ كاادبِ كرنا

ایام غدر میں معزت حاتی صاحب دہمۃ الله علیہ قصبہ یعقل میں بھی پچے دنوں تیم ہرہمی ہی محمد الله علیہ قصبہ یعقل میں بھی پچے دنوں تیم ہرہمی ہی محص معزت کی خدمت میں حاضر تھا وہاں ایک ہزرگ معزت کی ملاقات کے لئے اکثر تشریف الایا کرتے تھے کھومت میں حاضر ہوتے اور گردی حالت دکھی کر معزت حاتی صاحب کا ادب کیا کرتے تھے۔
معرف میں حاضر ہوتے اور گردی حالت دکھی کر معزت حاتی صاحب کا ادب کیا کرتے تھے۔
کفر کی سیا ہی وور کرنے کا نسخہ

ایک دن پیر جی محد جعفر صاحب ساؤ ہوری نے عرض کیا کہ صوفی اسمعیل مہنوری نو مسلمان مسلم نے سلام عرض کیا ہے اور بول کہا ہے کہ بیس نے اپنی مال کو ہر چند سجھایا محروہ مسلمان خیس ہوتی آپ دعا فرمائے اس وقت خیس ہوتی آپ دعا فرمائے اس وقت حصرت نے بی محتد ارشاد فرمایا کہ صوفی اسمعیل نوسلم سے مجد بنا کہ دوسرے تیسرے دن محضرت نے بی محتد کا دیا کہ صوفی اسمعیل نوسلم سے مجد بنا کہ دوسرے تیسرے دن محضرت کی بوئی مال کے مذکونلی سے لگا دیا کریں رفتہ رفتہ کفری سیابی دور ہوجائے گی اور اس تدبیرے انشاء اللہ چندروز بعد مسلمان ہوجائے گی ای سلسلہ میں ارشاد قرمایا کہ آیک والی تو ان کوسلمان میرے دوست نتے وہ بیان کرتے تھے کہ ش اور ایک ہندونشی دونوں ایک جگہ طازم تھے وہ ہندو میرے مکان کے پاس بی رہنا اور حسب رواج چوکے پر بیٹھ کررو ٹی گھارا ہے ش

اس سے چوکے کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا وہ گھبرایا اور بولا بھائی بی ذرامیرے چوکے سے
الگ رہنا ہیں جننے لگا اور تھوڑی دیر بعد جلا آیا اسکلے روز پھرای وقت گیا اور اس مرتبہ بنی
سے اس کے جو کے کواپنی لائھی کا سرانگا دیا دہ المجمل پڑا اور کہا ہا ہائے نے کیا کیا میرا چوکا بنی
خراب کردیا چونکہ ایک جگہ دونوں نوکر تھے ہروقت کا پاس اٹھنا بیٹھنا تھا اسلئے اور بچھ نہ کہ سکا
میں بنس کر چپ ہور ہا تبیسرے دن بھرای وقت میں آمو جو دہ وا اور اس دفعہ چوکے پر اپنا
جوند بنی رکھ دیا ہے د کھے کروہ ہندہ پھر نجے دہ اور ترش روہ وا گھر بھر بھر بھر بھر بھر سے ماموش ہوگیا اسکلے
روز میں اس کے جو کے پر جا کر کھڑا ابنی ہوگیا اس طرح چند بارہ و نے پر اس بے جا رے نے
چوکا کرنا ہی جھوڑ دیا اور اس کو جونفرت مسلمانوں سے تھی وہ جاتی رہی آگے یہ معلوم نہیں ہوا
کے مسلمان بھی ہوایا تہیں؟

#### آ جکل کے واعظوں کا حال

ایک دن فرہایا کہ آجکل کے واعظ وعظ کہدکر فخر کیا کرتے ہیں مولوی نواب قطب الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیرحال تھا آگر کوئی تخص آگر کہنا کہ حضرت آپ نے جو وعظ کہا تھا میری عورت نے نہیں سنا اس وقت اس کے ساتھ ہولیتے اور اس کے گھر جا کر وعظ وو ہرائے تھے اس کے بعد فرمایا کہ جب میں نواب صاحب کی ضدمت میں سلام کے لئے حاضر ہوتا تو نوش ہوتے اور فرمایا کرتے تھے" ہاہارشیدا حمد ہے" میراط البطلمی کا ذمانہ تھا کچھ خیال نہیں تھا اب بہت یا وا تے ہیں۔

### شاه احد سعيد صاحبٌ کي تواضع

ایک روزارشادفر مایا که شاہ احمد سعیدصاحب نہایت پر بیز گاریتھا ورپھر بھی یوں فر مایا کرتے تھے کہ ہم سے پر بیپز نہیں ہوسکتا اس کے بعد فر مایا کہ اکثر لوگ جو پہاڑوں میں چلے سکتے ہیں بوجہ پر بیپز گاری چلے گئے ہیں گر ہم کہاں چلنے جا کیں ہم سے تو یا لکل پر ہیز گاری نہیں ہو کتی۔ والدين كواولا وسے جنتنى محبت ہوتى ہاولا دكونيس اس كى وجه!

ايك دن ادشاد فرمايا كم شاہ آئى صاحب دہلوى رقمة الشعليہ كى مخص في سوال كيا
كم دعفرت اولا دكى محبت مال باپ كوزيادہ ہوتى ہے حالا نكداولا دكواہين مال باپ كى اتى محبت نہيں ہوتى اس كى كيا وجه؟ شاہ صاحب في فرمايا جسم ہے كوشت كى بوقى كائ كر اگر دور ذالدى جائے تواس بوقى كائى كائى گئے۔
ذالدى جائے تواس بوقى كو يكھ تكليف فين ہوتى اس جگر كوموتى ہے جہاں ہے بوقى كائى كائى گئے۔

#### شاه آخق صاحب كاليغ مخالف

#### مولوی صاحب کومُسکت جواب دینا

ایک مولوی معنرت شاہ ایحق صاحب کا مخالف تھا اس کو بچو ضد ہوگئی تھی کہ شاہ صاحب جو پچوفر ماتے اس کی تر دید کرتا ایک دن اس نے شاہ صاحب کی خدمت میں کہلا کر بھیجا کہ یا در کھنا جس چیز کوتم حرام کہو ہے میں اسے ھنال بناؤں گا اور جسے تم علال بناؤ کے میں اس کو ترام کہوں گا شاہ صاحب نے بیسا خد فرمایا ہم تو اس کی ماں کو اس پر حرام کہتے ہیں دہ حلال کہد دے۔ اس جو اب کوئ کرمولوگ صاحب دم بخو درہ گئے۔

# اولیاءاللہ کاجسم قبر میں باقی رہتاہے یانہیں

ایک مرتبہ کی خفس نے حضرت امام ربانی سے سوال کیا کہ حضرت اولیا واللہ کا جسم قبر میں گل جاتا ہے اور بعض کا تیں اس کے بعد ارشاد فر مایا جسم قبر بعد ارشاد فر مایا جس زمانہ میں میں سہار نیورشا کستہ خان کے بڑ بایا کرتا تھا دیلی کے دومعتبر آ دمیوں نے جھے نے قبل کیا کہ دیلی میں ایک پرانی قبر سے دومرو سے برآ مدہوئے ایک مرد کی خش تھے دیلی کردیلی میں ایک کرتی دونوں کا کفن دیما میں سفید تھا نہ ان کے بدن کوشی دونوں کا کفن دیما میں سفید تھا نہ ان کے بدن کوشی فر نے کھا یا جسے دفن کئے میے دیں ہی تھے۔

# حضرت گنگوہیؓ کی تواضع

ایک روزارشاوفر مایا که ایک قزاق تعالوث ماریس بهت مشبور تعاتمام عراس نے قزاتی

مِن گزاری آخر جب بوژهااورضعیف **بوگیا تو دل مین سوچا کراب آ**کر کبین چوری کی تو میکژا جائے گاکوئی اورحیلہ ایساکرنا جاہے جس سے بڑھایا آ رام سے گزرجائے بہت سوجا آخر خیال کیا کہ سوائے بیری مریدی کے اور کوئی بیٹر ایسائیس جس میں بیآ خری عمر راحت سے کے بس بیموج کروہ مخف ایک گاؤں کے قریب جنگل میں برنب دریاتیج ہاتھ میں لے کر بیٹو کیا۔ پانچوں وفت فریضہ نمازا داکرتا اور تنجع پڑہا کرتا لوگ جواد هرکوآتے جاتے وہ اس کو و كلما كرتے آخر چندروز كے بعد كاؤل والوں ميں اس كى عقيدت بريدا مونے كى ياہم تذكرے مونے كے كريكوئى بروك بين جارى خشى سے ادھرآ فطر مفتد رفتہ لوكول كى آ پرشروع ہوگئی اور گلےان کی خاطر بدارت کرنے یہاں تک کدونوں وفت کھانا آتا اور ہر ایک بول جابتا کدیس ان کی خدمت کروں ایک جھوٹیرا بھی ان کے دہنے کونوگول نے و ہیں دریائے کنارے پر بنا دیا۔اس مخف نے کم کوئی اختیار کر ایتی مشابخ کی می صورت بناكر بجروظيفه بحى شروع كرديا تفاغرض لوك زيارت كوآت بيعت كى خوابش بحى كرف م اس نے ان کو مرید منایا اور ذکر کرنے کے لئے کام او دید تنقین کردیا۔ مرید بیعت ہونے کے بعدایا کام کرنے ملے اور ہول سوج کرکدمیاں صاحب تن تنہاجنگل میں بڑے ریتے ہیں رات برات کو تکلیف ہوتی ہوگی لاؤوریا کے کنارے ان کے قدمول میں رہائش اختیار کریں وہ بھی بہیں آپڑے اب تمام شب نفی اثبات کا ذکر ہونے لگا غرض کثرت ذکر ے جنگل معمور ومنور ہو ممیا۔ لوگ دور درازے ان کی خدمت میں آتے اور نذریں ٹیش کیا كرتي فتوحات كي جب زيادتي موئي توخدام نے تشكر بنايا اور آئنده ورويم كوروثي وين کھے پیمرتو آنے والوں کی تعداوا در بھی بڑھائی خدا کی شان وہ دس بیں خدام بہا عث اعتقاد تحوز مے مرمے میں منزل مقصود کو کافی مے اس وقت ان خادموں نے مشورہ کیا کہ لاؤ خیال تو كرين كه حضرت كس مرتبه يرينيني بوئ إيل مكف فوض كرنے جدماہ تك فكر كيا مكر ويرك مقام کا پیتہ ندنگا آخر کینے گئے کہ حضرت کے مقامات اسدورجہ عالی ہیں کہ جارا کمندفکر دہاں تک بہنے سے قاصر ہے سب نے متنق ہو کر مرشد کی خدمت میں حرض کیا کہ حضرت ہم

خدام نے جے ماہ تک غور کیا تکرآپ کے مقامات کا پند نہ چلا آپ ہم کو برائے خداا ہے مرتبہ ہے مطلع فرما کیں۔ بیرصاحب جس نیک لوگوں کی محبت اور کثرت نماز وروز ہے جن کوئی کی خصلت پیدا ہو گئی تھی اسلئے جواب دیا'' بھائیو میں ایک قزاق ہوں عمر مجراوٹ مار کر کے كعاتا دمااب بوهابي من جب محصت يد بيشدنه بوسكاتو كمان كاليحيلدا فتياركياباتي درویش کفن سے مجھے بچھ بھی مناسبت نہیں' فادمول نے کہا ای نہیں حضرت تو کس نفسی ے ایسے الفاظ فرماتے ہیں تب اس محف نے تشم کھائی اور کہا واللہ میں نے جو کھے کہا ہے تیج کہا ہے اس میں اعسارنیں ہے میں برگز اس قائل نیس موں کدکوئی بیعت موش نہایت گنا بگاراور نا اہل فخص ہوں تم لوگ محض هن عقیدت کی بنابراس مرتب کمال کو بیٹنج ممئے ہواس وقت ان لوگوں نے بیر کے ارشاد کوخت سجھ کر جناب باری میں التجا کی بار الی جن کے باعث تؤنے اپنی رحت کاملہ ہے ہم کو ہدایت فرمائی ہے ان کوہمی اینے خاص بندوں شامل فرما لے "الله تعالى في ان لوكوں كى دعاس لى اور بيركومى اين باك لوكوں ميں شال فرماليا اس قصد کوفل فرما کر حضرت امام ربانی قدی سرونے ارشاد فرمایا" مجھے بھی بچوآ تا جا تانمیں بے لوگوں کونو بے کرادیا کرتا ہوں کہ یکی وسیلہ میری نجات کا ہو''۔

# حافظ مینڈھو کے متعلق امام ربانی کی رائے

ایک روز حضرت مولا ناظیل احمد صاحب زیده مجده نے دریافت کیا کہ حضرت سے حافظ لطافت علی عرف مینڈ حوجنے پوری کیسے فض تھے حضرت نے فرمایا'' پکا کا فرقھا'' اوراس کے بعد مسکرا کرارشاد فرمایا کہ'' ضامن علی جلال آبادی تو تو حیدہی میں غرق تھے۔''

#### ضامن على جلال آبادى كاابك واقعه

ایک بارارشادفر مایا کرضامی علی جلال آبادی کی سہار نیور پس بہت رنڈیاں مریوشیں ایک بار بیسہار نیوری پس کسی رنڈی کے مکان تھبرے ہوئے تقے سب مرید نیال اپنے میاں صاحب کی زیارت کیلئے حاضر ہو کی گرایک رنڈی نہیں آئی میال صاحب ہوئے کہ فلائی کیون نہیں آئی ریڈ ہوں نے جواب دیا'' میاں صاحب ہم نے اس سے بہتیرا کہا کہ چل میاں صاحب کی زیارت کو اس نے کہا میں بہت گنا بگار ہوں اور بہت روسیاہ ہوں میاں صاحب کو کیا مند دکھاؤں میں زیارت کے قابل نہیں' میاں صاحب نے کہا نہیں بی تم میاں صاحب نے کہا نہیں بی تم اسے تائی ہوں اسے تائی ہوں ہی اسے تائی آئی جب وہ ساسے آئی تو میاں صاحب نے پوچھا'' بی تم کیون نہیں آئی تھیں؟'' اس نے کہا حضرت روسیای کی وجہ سے صاحب نے پوچھا'' بی تم کی وار نہیں آئی تھیں؟'' اس نے کہا حضرت روسیای کی وجہ سے زیارت کو آئی ہوئی شرماتی ہوں۔ میاں صاحب ہوئے'' لی تم شرماتی کیوں ہوکرنے والا کون اور کو آئی ہوئی شرماتی ہوگر کہالاحول ولاقو ق اگر چہیں روسیاہ و گنہگار ہوں گرا ہے ہیں سے مند پر پیشا ب بھی نہیں کرتی۔'' میاں صاحب قرشرمندہ ہوکر سرگوں روسیاہ و گئمگار ہوں گرا ہے ہیں سے مند پر پیشا ب بھی نہیں کرتی۔'' میاں صاحب قرشرمندہ ہوکر سرگوں روسیاہ و گئمگار ہوں گرا ہے ہیں کے مند پر پیشا ب بھی نہیں کرتی۔'' میاں صاحب

### ایک ملحد کے پاس سے تین مختلف آ دمیوں کا گزرنا

ایک بارارشادفر مایا کہ ایک ملحد کے ساسنے سے نبی محفی گزرے پیبلاتو خاموش اور تیز رفناری کے ساتھ لیکا چلا مجیا ملحد کی طرف منہ پھیر کر بھی ندد یکھا اور دوسر اضخص آ ہستہ آ ہستہ ساسنے کو نکلا عمر چلا مجیا بچھ بولانہیں اور تیسر افخض ملحد کی تر وید کے در پے ہو گیا اور کھڑا ہوکر کہنے لگا تو فاسن ہے اور ایسا ہے ویسا ہے لحمد نے کہا یہ تیسر افخص تو یقینا میر اہولیا پنجہ سے نکلنا محال ہے اور دوسر ابھی غالب ہے کہ قابویش آ جائے عمر بہلا سالم بھی لکا اور کورا ممیا۔

#### ایک بے <sup>و</sup>ین کے تصرف کا قصہ

ایک دن رسول شاہی نقیروں کا تذکرہ تھا حضرت امام ربانی نے فرمایار سول شاہ الورکا باشندہ ایک نقیرتھا اگر چدا حکام شرع کا پابند تھا گرشراب بیا کرتا تھا اور شایداس کی وجہوگ کہ اس سے اپن جہالت سے بول سجھا کہ حالت سکر میں طبیعت زیادہ لگتی ہے اس کا ایک مرید تھا محمد حذیف اس نے جارا برد کا صفایا یعنی سرداڑھی بھوں اور مو چھوں کا منڈ انا ایجاد کیا اس کا خلیفہ وافدا حسین اس کمینت نے بیڈیا د آنی کی کہ نماز سے منع کرتا اور جنابت کے لئے

بدن بر بهبوت کامل لینا کافی مجمعتا تها ساری شریعت کا بدمروود انکار کرتا تها تحر بااین بهد صاحب تصرف تفاحعنرت شاه عبدالعزيز صاحب دهمة التدعليدك زماندس فيخف وبلي آيا تو بہت اوگ اس كمنتقد او محة شاه صاحب نے اس كوكبلا بعيجا كوتو مسلمان كبلا تا ہے اور شربیت کا انکارکرتا ہے مجھے زیبانیس کدوموی اسلام کرے اور پھر تطعیات کا انکارکرے اس نے شاہ صاحب کے پاس جواب بھیجا کہ ندتو آپ میرے پاس آئی اور ندیں آپ کے یاں جاؤں بوں کرو کہ اسینے تمی معتبر شاگر د کو بھیج دو کہ ہم سے مناظرہ کر جائے۔ شاہ صاحب کے شاگردوں میں عبداللہ بونے ذکی اور ذی استعداد طالب علم سیجے جاتے تھے انہوں نے کیا حضرت مجھے بھیج و بیچئے شاومها حب نے فرمایا ایجا کوئی بات دریافت کرنی ہو تو کرلینا یکری کاز ماند تھا دیلی میں یوں ہمی گری زیادہ ہوتی ہے اور پہلے تو آجکل سے بھی زیادہ مری بردتی تھی بلکہ ہاری طالب ملی کے وقت ویلی میں جنٹی مری پڑتی تھی اتی اب نہیں بردتی اس سے پہلے تواہ رہمی زیادہ ہوگی غرض سبق کے بعد عبداللہ مناظرہ کے لئے جمیعا میا۔ گری کا وقت تھا عین دو پہر کوفداحسین کے پاس پہنچااس نے ان کی بوی خاطر کی اینے چیلوں سے کہا مولوی صاحب کو پڑھھا کر داوران سے کہا کہ آپتھوڑی دہر لیٹ دہے ٹھنڈی ہوا میں عافیت معلوم ہوئی لیٹنے تی سومے اور فداحسین یاس بیٹھ کرتوجہ دینے لگا اور چیلول ے كما كد بنديا يكاوكسى نے كما بھى كد حصرت كوئى بنيار تو مونے والا بينيس چر بنديا كيوں پکواتے ہیں؟اس نے وحمکا کرکہا تہیں اس سے کیا فرض (اسکے بہال چال مانے کے ونت کسی تسم کی ہنڈیا کچی تھی ) تھوڑی ویر بعد مولوی صاحب جوا شھے تو بھی کیتے اٹھے کہ حعرت جھے چیلہ کر لیجئے۔اس کم بخت نے سوتے سوتے اپنا کام کرلیا فداحسین نے کہا میاں تم تو مناظر وكرنے آئے تھے مريد ہونا كيما؟ بولے بس حفرت ہوليا مباحثہ مجھے تو مريدكر ليجة آخر فداحسين في مولوى عبدالله كى دارهى مونجومند وائى اورده بنديات كائى جومريدول ے پکوا کی تھی جب بنڈ یا آئی تو مولوی عبداللہ سے بوجھاتم اے اپنے استاد کے پس بھی لے جا سکتے ہو؟ عبداللہ نے کہاجہاں تھم ہو لے جاؤں غلام کو کیاا نکار ہے۔غرض ہنڈیا لے

کرشاہ عبدالعزیز صاحب کی خدمت میں پہنچا ادھرشاہ صاحب اس کے انتظار میں بینے یار فرماتے ہے ''شاید مناظرہ طویل ہوگیا'' استے میں عبداللہ سر پر ہنڈیار کھے آپہنچا حضرت میں شاہ صاحب ہو اس وقت تابیعا ہو جکے ہے بیر محبوب علی صاحب ہو حضرت کی خدمت میں بہت ہی بہت ہی برقطف ہے عبداللہ کو چارا برو کا صفایا کے دکھی کر کہنے گئے' لیجئے حضرت آپ کے مولوی عبداللہ محبداللہ کچندر ہے آرہے ہیں' شاہ صاحب حیران ہوئے اور قرمایا تم یول ہی بکا کرتے ہومیر صاحب نے عرض کیا اب پہنچا چاہتے ہیں معلوم ہوجائے گا۔ تھوڑی ویر میں کرتے ہومیر صاحب نے عرض کیا اب پہنچا چاہتے ہیں معلوم ہوجائے گا۔ تھوڑی ویر میں عبداللہ پاس آیا اور کہا'' مرشد نے بھیجا ہے لیما ہوتو لیجئے ورنہ جاتا ہوں' شاہ صاحب شیر میں گرفتار ہوا؟' شاہ صاحب نے سب پھی کہا گراس نے پھی جواب بن نہ پڑا تھے کیا ہوا کس بلا میں گرفتار ہوا؟' شاہ صاحب نے سب پھی کہا گراس نے پھی جواب نہ دیا کہا تو ہے کہا'' بہتر بھے اس نہیں ہوابس مرید ہوگیا'' بہتر بھے اس کہیں ہوابس مرید ہوگیا'' شاہ صاحب نے سب پھی کہا گراس نے پھی جواب نہ دیا کہا تو ہے کہا''

اس کے بعد حضرت اہام ربانی نے عالبًا اس عبداللہ کا نام کیکر یوں فرمایا کہاس میں سے اثر تھا کہ جواس کے پاس گیاوہ اس کا ہوگیا ایک شخص کا نام کیکر فرمایا کہوہ کہتے ہتے ایک دن میں اس کے پاس چلا گیااس کم بخت نے مجھے مجلے سے نگالیا اس وقت میرے سینہ میں ایک آگ لگ منی اور میں فورانس کے پاس سے بھاگا۔

حضرت نے فرمایا میری طالبعلمی کے زمانہ میں وہ وہ بلی کے اندر موجود تھا اور دہلی بھر میں یہ بات مشہور تھی کداس سڑک ہے لوگ نہیں جاتے۔ ایک مرتبداس تصد کے بعد ہی بھی ارشاد فرمایا کہ جناب رسول اللہ ہیں نے فرمایا ہے کہ جب وجال نظیے تو اس کے سامنے مت پڑتا پہاڑ کی چوٹیوں پر اور غاروں کے اندر پناہ پکڑنا'' بڑار ہا کلوق اس کے مقابلہ پر آ کے گی محرای کی مور ہے گی۔ جناب رسول اللہ بھی کی اس تعلیم سے اہل باطل کا تصرف اور اہل جق پر غلبہ ظاہر ہوتا ہے آخراس کے مقابلہ کے لئے حضرت میسی علید السلام تشریف لائم ہے۔

#### ایک اور گمراہ کے تصرف کا قصہ

ا یک بارشاہ سلیمان تونسی کے مرید میاں دادار بحش جوالک لا کھمر تبداسم و است اور کی -بزادمرتبدور ووشریف پڑھا کرتے تھاس بات پر کہ تو کل حسین نے ان کے پیر کا ایک مرید توڑ لیا تھا فداحسین کے خلیفہ تو کل حسین مجھندر کے یاس فیلے گئے اور شکایت کی کہ سیجھے مناسب نہیں ہے کہ دوسروں کے مرید کوا بنامرید بنائے اس نے جواب دیا ''سلیمان زمجہ کیا جانے درویشی اور فقیری کیا چیز ہے اس لئے میں اس کے مریدوں کواپنا مرید بنالیتا ہوں ہیر کی شان میں پیکلمدان سے حنبط ندہوسکا غصر آئمیا اور سکے برا کہنے کہ تو خود مگراہ ہے دوسرول کو ممراہ بنا تا ہے بچھے نماز روز ہ ہے سر و کارنین ان باتوں پر تو کل حسین کوبھی غصبہ سمیا اس نے لال پیلی آ تکھیں نکالیں اور چیلوں ہے کہا نکال دوکان پکڑ کے بچھ سے شکایت کرنے آیا ب "بس ات بى قلىل عرصه يل ان براثر بوكيا اور باته جود كر كيك كين جي مريدكر ليجة وه تو خدا كافعنل تفاكر غسر كے جوش ش توكل حسين نے ان كى طرف التفات نہيں كيا ندان كى درخواست برتوجید کی بھی کیے گا کہ نکال وو کان پکڑ کے مریدوں نے دونوں کان پکڑ کران کو با ہر و مکیل دیا آخر جب شیج آئے تو آئے کھی اور ہوش آیا کہ زبان سے کیا درخواست نگی ای وقت اٹھ کر بھا مے اورائیے گھر آ کروم لیا اس کے بعد حضرت امام ربانی نے فرمایا یا درکھو محدول ہے ہمیشہ پر ہیز کرنا جا ہیے یاس جانا بہتر نہیں ،اس تو کل شاہ مجھندر کو میں نے بھی دورے ویکھاہے۔

### میشخ عبدالقدوس کی طرف ساع کی نسبت غلط ہے

مولوی ولایت حسین صاحب نے ایک باراستفسار کیا کہ قاضی ثناء اللہ پائی پی نے ایک درسالہ سائ بل کی نے ایک درسالہ سائ اپنے رسالہ سائ بیں لکھا ہے کہ شخ عبدالقدوس رحمۃ اللہ علیہ کوساع یا مزامیر بیں غلوقعاسو میرسی ہے یا نہیں حضرت نے فر مایا کہ بندہ کے نزد کیک میرسی ہے مزامیر کی نسبت یا تو قاضی صاحب کوغلافتر کی یا بیک کسی نے ان کے رسالہ جس الحاق کردیا ہے۔ ا یک بارفر مایا کدشتخ سوند مارحمد الله علیہ نے اقتباس الانوار پی تحریرفر مایا ہے' پیران ما ہرگز ہرگز ساخ نشنید واند بلکة تصفیق راہم روانداشتہ اند۔''

#### انتاع سنت كااثر

میر تھ کے ایک محض جمد کے دن بیت کے لئے حاضر ہوئے آپ نے ان کو چشتیہ خاندان میں بیعت کیا اور بیت کے دفت ہوں ارشاد فر مایا کہ اس زمانہ میں سب سے فریادہ پشتیہ طریقہ بدنام ہے کہ اس میں اتباع شریعت کی ضرورت نہیں ہے معفرت جلال تھا ہیں آ فر چشتیہ سے گرمرض الموت میں جب بیاری سے زیادہ مجبور ہوئے اور ایٹھنے جیٹنے کی طاقت نہ رہی لوگ دوا پلانے کے لئے لائے معفرت جلال نے فرمایا جھے چار پائی سے اتارو غرض چار پائی سے نیچ از کردوا کی اور یوں فرمایا کہ چار پائی میں جس دفت معفرت نے بید قصد ارشاد فرمایا ہے کہ کئیر مجمع تھا سب جرو مجرا ہوا تھا با ہر بھی آ دی کھڑے سے ساری جنس پر ایک اثر پڑر ہاتھا کئیر مجمع تھا سب جرو مجرا ہوا تھا با ہر بھی آ دی کھڑے سے ماری جنس پر ایک اثر پڑر ہاتھا ہم اور جاتھا ہے میں شاید کوئی ایسا ہو جو آ بدید ہوئیا ہو۔

# سیخ عبدالقاور جیلانی کا قدمی علےراس کل ولی اللٹہ کہنا کیسا ہے؟

حضرت مولا نامجر حسن صاحب مرادآ بادی نے ایک باردریافت کیا کہ کیا شاہ مجدالقادر جیلانی رحمۃ الشعلیہ کا تول قدمی علی راس کل ولی اللّٰہ صحیح ہے؟ حضرت نے فرمایا بین رحمۃ الشعلیہ کا تول قدمی علی راس کل ولی اللّٰہ صحیح ہے؟ حضرت نے فرمایا ہوں تو کیک محیح ہے اوران کے زباند کے اولیاء الله مراد ہیں اوراگر بعد کے اولیاء ہیں مراد ہوں تو کیا مجب ہے؟ آخر وہ سیدالا ولیاء ہیں میں مورے کہ حضرت خواجہ میں الدین چشتی رحمۃ الله علیہ کوشنے عبد کو تو محمد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہوئے میں کہنا ہوں آگر حضرت خواجہ بڑے کرتے اور حضرت خواجہ کے برابر کسی بررگ کوئیس جھتے میں کہنا ہوں آگر حضرت خواجہ بڑے میں میں حس سے مرید ہیں ہوں اور پھر ان سے بڑھے ہوئے ہیں بول تب ہی کوئی حرج میں سے آخر مرید ویرے برا سے بڑھے ہوئے ہی بول تب ہی کوئی حرج میں ہے۔ آخر مرید ویرے براہ کی والے جیں۔ آدی کو جائے کہ بڑوں کے درمیان تفصیل کا

ور پند ہوائی کے بعد فر مایا کمئی شم مجد خف کا تدربیضے ہوئے ایک صاحب حضرت

ہیران ویرکو اور دوسرے صاحب حضرت شخ مجدد کو افضل کبدر ہے تھے۔ قادی صاحب

ہیران ویرکو اور دوسرے صاحب حضرت شخ مجدد کو افضل کبدر ہے تھے۔ قادی صاحب

ہیلواری کے تھے آخر یہاں تک بات ہوئی کہ قاری صاحب نے حضرت مجدد کو اور نششندی

صاحب نے حضرت ویران کو کا فرکہ دیا نعوذ بالقداس واسطے ہمارے حضرات بیت کے

وفت چاروں مشات کا نام لے دیے ہیں تاکہ سب سے برابر عقیدت رہے اور سب

بردگوں کے فیوش سے متنفیض ہوا کر چرجی ہو چشتید ہے ہیں۔ اور چاروں خاندان کے نام

لینے کا طریقتہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے زمانہ سے لکلا ہے۔

# روٹی کھائی شکرسے دنیا کمائی مکرسے

آیک مرتبہ کوئی عورت فریب دے کرلوگول کے کھروں سے پھیے لے لوا گئی تھی حضرت
کی جلس میں انفاق سے اس کا تذکرہ ہوا آپ نے فرمایا" روٹی کھائی شکرے دنیا کمائی مگر

سے "اس کے بعد فرمایا ایک فیض لکھا پڑھا تھی معاش سے کھیرا گیا آ فر جب اس کو پھی بن نہ
پڑا تو سفر اختیار کیا اور ایک جگر تھی کہ جائی سقیم الکمان بن گیا اور کمی کمنب میں جا کر قرآن
پڑھنے کی تمنا فلا ہرکی استاد نے سبق شروع کرادیا اب یہ پڑھ کریاد کرنے کا بیٹھنا بہتیرایا دکرتا کمر
یادی نہ ہوتا اور مکاری سے اس حالت پر اتنا روتا کہ دیکھنے والوں کو ترس آتا جود کھی وہ افسوں
کرتا کہ بچارا انتی محت کرتا کمر حافظ ایسا فراب ہے کہ یاد بیس ہوتا ایک دن میں کوسوتا جو اٹھا تو
ہنتا مسکرا تا اٹھی کھنے لگا ہم نے آت جتاب رسول الشفیقی کو خواب میں دیکھا کہ آپ نے لعاب
وئی شریف میر سے منہ میں ڈال دیا جس سے بھے سب پھی آگیا۔ پڑھا تھا تی سب بھی

# بزرگوں کےسردھڑ کا الگ الگ ہونا اور پھرملنا

الیک دن کرنال کے ایک عالم نے عرض کیا کہ حضرت بزرگوں کا قصد سنتے ہیں اوگوں نے ان کے ہاتھ پاؤل سراورد حزالگ الگ دیکھا" آپ نے فرمایا میرے ماموں صاحب (یا اورکس کا نام لیا) تذکرہ کر دہے نتے کہ ہیں میاں جی نور جم جھنجانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ودپیر کے دفت گیا جمر وشریفہ بند تھا تمرکواڑا چھی طرح نہ گئے تھے۔کواڑ جو کھولا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت کا دھڑ ساراالگ الگ ہے بچھے دیکھتے تی اعضا باہم مل گئے اور حضرت میاں جی صاحب ُ اٹھ بیٹھے اور فرمانے گئے کہ کسی سے کہنانہیں۔اس قصہ کونقل فرما کر حضرت امام ربانی ارشاد فرمایا'' تکریہ درجہ کمال نہیں''۔

# لوگوں کا شاہ عبدالعزیز صاحب کوا چھا کہنے اوراس خاندان کے دیگر بزرگوں کو برا کہنے کی وجہ

ا يك ون مولانا ولايت حسين صاحب في دريافت كيا حضرت اس كى كياوجه بي كد شاه عبدالعزيز صاحب رحمة الله عليه كوسب لوك اجها كبترين ادر ماينة بين محراس خاندان کے دوسرے حضرات کو برا کہتے ہیں حضرت امام ربانی نے ارشاد فرمایا" میاں کہوں گا تو حمهیں بھی بری کھے گل اور مجھے بھی ، بات یہ ہے کہ شاہ ولی الله صاحب رحمة الله علیہ پر بعض لوگوں کے اعتر اضات تھے شاہ عبدالعزیز صاحب ان کو وفع کرنا جا ہے تھے اس وجہ ہے بات لگا کر کہتے تھے ایک مرتبہ شاہ صاحب سے وعظ کے بعد کسی مخض نے یو چھا حضرت بڑے پیرمساحب کا دوگانہ پڑھنا کیہا ہے؟ شاہ صاحب نے فرمایا" بھائی حدیث میں تو کہیں نہیں آیا ہے ہال تعل مشارم ہے "میر محبوب علی صاحب وہاں موجود تھے کہنے گئے کہ حضرت سائل صدیرے اور فعل مشایخ کوئیں یو چیتا وہ تو جواز اور عدم جواز دریافت کرتا ہے شاہ صاحب نے بھرہ تی فر مایا اس پر میرمجوب علی صاحب نے کہا'' معاف فر ماہ بیجے کہ جائز ب يا ناجائز بي تب تو سائل بهي كين لكائي بال ميري بهي يبي غرض بي "شاه عبدالعزيز صاحب نے میرمجوب علی صاحب کوڈانٹ کرکہا'' تو مجھے لوگوں سے گالیاں سنوانا جا ہتا ہے ايك مرتبه ما اهل كاستكه لكما تها تواب تك كاليان من ربا مون "اس وقت ميرمجوب على صاحب نے سائل سے کہا'' سن او معنرت اس نماز کو نا جائز فرمار ہے ہیں مگر گالیوں کے ڈر ے صاف جواب نیس دے سکتے "اس قصد کے بعد حضرت امام ربانی نے ارشاوفر مایا کہ بات لگا كر كين سے كوكى تفع نبيس موتا برى بات چھوتى نبيس ـ شاه الحق اور مولا نا اسمعيل صاحب ان سب حضرات کا ایک ہی مشرب تھا تھر شاہ آئی صاحب نے شقوق نکال کرکہا سچھ فائدہ نہ ہوا مولوی آئمعیل صاحب نے صاف صاف منع کیا بہتیرے مان مجے۔

### شیطان کابزرگول کو کیمیاسیکھنے کا دھو کہ دینااور شاہ احمرسعیڈ کا واقعہ

ایک بارارشادفر مایا کہ شیطان بزرگوں کوبھی بیدہ وکد دیتا ہے کہ کیمیا سکے لوطال ملے گی اس کے بعدارشادفر مایا کہ شاہ احم سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فدمت میں ایک ولا بی آیا اوراس نے بیان کیا کہ جم شملہ بہاڑی پر کیمیا کی ایک بوٹی کی تلاش میں آئے شخد گر خلی چونکہ جند وستان میں آئے شخاص بو گئے وفد ہند وستان میں آئے شخاص کے استاد سے پھراچھی طرح اس بوٹی کا حال دریافت بہال سے واپس جا کیں شکے تو اپن استاد سے پھراچھی طرح اس بوٹی کا حال دریافت کریئے "شاہ صاحب نے ولا بی کا بید خیال دفع کرنے کے لئے فرمایا کہتم آئی دور سے آؤ ورکھیں پھرنہ طحت جاس ولا بی کا بید خیال دفع کرنے کے لئے فرمایا کہتم آئی دور سے آؤ کو تھی مرتبہ آئیں کو اور اپنے مریدوں کی طرف خاطب ہو کر میں مرتبہ آئیں کی مرتبہ اس کی کئی بڑی عالی ہمت اور تم لوگ برس چے مہینہ میرے باس فرمایا" و یکھا دنیا کے لئے اس کی کئی بڑی عالی ہمت اور تم لوگ برس چے مہینہ میرے باس فرمایا" دیکھا دنیا کے لئے اس کی کئی بڑی عالی ہمت اور تم لوگ برس چے مہینہ میرے باس فرمایا" دیکھا دنیا کہ لئے اس کی کئی بڑی عالی ہمت اور تم لوگ برس چے مہینہ میرے باس

# شیطان پیرکی صورت بن سکتا ہے یا نہیں؟

مولانا ولایت حسین صاحب فرماتے ہیں ہیں نے ایک بار دریافت کیا کہ مشہور ہے شیطان پیری صورت نہیں بن سکتا کیا ہے جے مصرت نے ارشاد فرمایا ہاں اگر مرید کوتو حید مطلب حاصل ہواورائ کے بیم عنی ہیں کہ مرید کااعتقاد پیرے ساتھائ قد روائخ ہو کہ دنیا کے اندرائے سوائے کسی کو دریعہ ہوایت نہ جھتا ہو او تکھا قال یہ بھی فرمایا کہ قو حید مطلب کی تعریف رمالہ کمید میں خوب کی تی ہے بندہ نے عرض کیا کہ کیا مسائل میں بھی پیر کے ساتھ اختاد فرندہ وارشاد فرمایا نہیں مسائل میں تھی دیر کے ساتھ اختاد فرندہ وارشاد فرمایا نہیں مسائل میں تواختاد ف ہوتائی آیا ہے مولانا محدوج نے تی الیک

مرتبدریافت کیا که حفزت تصفید القلوب میں قبوراولیا واللہ سے استفادہ کی نسبت لکھا ہے کہ انہیں اپنے پیرکی صورت پرتصور کرے حفزت نے ارشاد فر مایا'' پرانل نسبت کے لئے ہے''۔ ''مر گئے مردود فانتحہ نہ درود'' کے معنی

ایک بارارشاو فرمایا اس اصطلاح کے معنی کہ'' مرسکے مردود نہ قاتحہ نہ درود'' گڑھی عبداللہ خان میں جا کرمعلوم ہوئے کہ فاتحہ فقرائے کھانے کو کہ خدا کے لئے کیا جائے کہتے ہیں اورا سکے اسکے دن جو برادری کا کھانا ہوتا ہے اس کو درود کہتے ہیں' اس همن میں کتوا کی بابت جوشاہ عبدالقادر صاحب کے جمہ میں آیا ہے فرمایا کہ تحرامی کاف فی کا ہے بیتی فراب بمعنی ایسا ویسا ضد شقرا کا اور فرمایا کہ و لا تصعو حد کے کا ترجمہ شاہ صاحب نے کیا ہے گال مت بھلا اس بہمی لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ خدر خدارہ کو کہتے ہیں اور گال وسطی حصہ کوتو تھیک ترجمہ کیو کر ہوا؟ لیکن عرف میں محاورہ کا بھی ترجمہ ہے جو شاہ صاحب نے کیا ہے۔

# جو ہزرگوں کی بات نہیں مانتا پشیماں ہوتا ہے

ایک مرتبه دعترت مولا تا پیخ محرصاحب تھانوی کاذکر فرمایا کہ وہ تکیل جمیل مرخ سفید
رنگ کے تھے اور گاتری آبھیں تھیں دعترت شاہ آبخی صاحب رحمۃ الله علیہ ان ہے مجت
ریگ کے تھے اور کاتری آبھیں تھیں دعترت شاہ آبخی صاحب رحمۃ الله علیہ ان ہے مجت
مر مایا کہ مولوی صاحب شاہ صاحب کی لڑی ہے نکاح کرلیں مولوی صاحب نے عرض کیا
کہ بین اپنی دادی صاحب کی رضامندی دریافت کرلوں اس وقت جواب دول گا۔ چنانچہ مولوی
صاحب نے اپنی دادی کو ککھانہوں نے درجواب کہا کہ شاہ صاحب اور ہم ذات بین برابر نہیں
دہ جینے ہیں اس کئے ہم کو منظور نہیں 'خدا کی شان پھی دنوں بعد مولوی صاحب نے ایک پخنی
ہے شادی کرل لوگ طعن کرتے تھے کہ شاہ صاحب تو ذات بین برابر نہ تھے ہاں اب خوب
ہم کفولی۔ بھر مولوی صاحب نے اور دوشادیاں کیس کیکن زندگی پر لطف شکر دری اور تیج بھی ہے
ہم کفولی۔ بھر مولوی صاحب نے اور دوشادیاں کیس کیکن زندگی پر لطف شکر دری اور تیج بھی ہے
ہم کفولی۔ بھر مولوی صاحب نے اور دوشادیاں کیس کیکن زندگی پر لطف شکر دری اور تیج بھی ہے

#### بے وضوقر ہن پڑھنا

آبیے۔ بارخٹی ابراہیم خان صاحب نے دریافت کیا کہ حضرت قرآن شریف کو ہے وضو بر معتے تو جی ایکھاتا ہے اور وضوے ہروقت ر بانبیں جاتا حضرت نے ارشاوفر مایا کدورق مروانی بجائے ہاتھ کے جاتو یا کسی اور چیز ہے کرلیا کرواور بروا قرآن مجیدر کھوچھوٹا قرآن رکھنا تو مروہ بھی ہے اس کے بعد فرمایا کہ ہنڈن ایک ندی ہے قریب مدرسہ شاہ عبدالرحيم وبلوى ك يدفداس عدى كى ايك د بالك كرى اس ش سے ايك لاش جول كى تون نكى جس كاكفن میلا تفااوروه وبال سے ببدكرين و ارس تفهر كى چودىر بعدووسرى داما تك كرى اوراس ميں ہے بھی ایک انٹ نکلی جس کا کفن بالکل صاف تھا کہیں داغ دھبہ بھی شدتھاوہ پہلی لاش سے ال کر د باری د بارچل دی جیسے کوئی کسی کا منتظر مواور دونوں ال کررواند موجا کیں مے لوگول نے ان لاشوں کی تحقیقات کرنی شروع کروی جبتو کے بعد ایک بره میانے بتایا کہ بیدونوں قرآن حافظ تقداس کے بعد حضرت امام ربانی نے ارشاوفر مایاب ایسا قیاس کیاجا تا ہے کہ جس کا كفن صاف تفاه ه باد ضو تلاوت كرتا موكا اور دوسراب وضو - چرخشى صاحب كے سوال بريكمي فرماياك حافظ کے والدین حشر کے دن ایسے تاج بہنائے جا کیتے جس کی روشی سورج می ہوگی۔

#### ایک قاضی صاحب کی تاویل کا قصہ ایک میں سمجھ میں میں کا قانون میں فیرون کی ان مجمعی کا بار عاملہ ما

ایک دن بچھتا و بلات کا ذکر تھا حضرت فریانے گئے ہاں بی مونوی نوگ تا ویل بنالیا

کرتے ہیں ایک قاضی ہے کس نے ان سے آکر کہا قاضی بی ایک بیل نے دوسرے بیل

کے سینگ ماردیا ہے اس ہیں شریعت کا کیا تھم ہے؟ قاضی صاحب نے کہا اس میں تھم کیا

ہوتا؟ چراس نے کہا ابی حضرت مارنے والائیل تیلی کا تھا اور پٹنے والا آپ کا قاضی صاحب
نے کہا کہ ہاں! یوں ہوا ہے تو اچھا کتاب دیکھ کرکیں کے چنا نچہ کتاب منگائی اور کھول کروو

ہار جگہ نظر ڈال کر یولے" لال کتاب یولی یوں۔ تیلی بیل از اسے کیوں ، کہلائی کھل کیا
مشنڈ ویل کا دیل اور پائے کا ذید۔

# بیعت کس کس گناہ ہے فنخ ہوتی ہے

ایک بارمنٹی صاحب نے دریافت کیا کہ حضرت بیعت کس کناہ سے فٹنج ہوجاتی ہے آپ نے فر مایا حدیث ہیں آیا ہے 'المعرء مع من احب ''پس جب تک اپ محبوب کے مطابق رہے گا بیعت بھی رہے گی اور مخالفت کرے گا تو فٹنج ہوجائے گی۔

# نفرانیوں کے طور طریق پہند کرنے والے عالم کاعبرت ناک قصہ

ای باب میں ارشاوفر مایا کہ کانپور میں کوئی نصرانی جو کسی اعلیٰ عہدہ پرتھا مسلمان ہوگیا تھا مگر مصلحة چھپائے ہوئے تھا اتفاق ہے اس کا جاولہ کی دوسری جگہ کو ہوگیا اس نے ان مولوی صاحب کوجن ہے وین کی اسلام کی با تیں بیکھی تھیں اپنے تباولہ ہے مطلع کیا اور تمنا کی کہ کسی دیندار مخص کو جھے دیں جس سے علم دین حاصل کرتا رہوں چنا نچے مولوی صاحب نے اپنے ایک قابل شاگر دکو اس کے ساتھ کر دیا ہجی عرصہ بعد جب بی تعرانی بھار ہوا تو اس نے مولوی صاحب نے مولوی صاحب کے شاگر دکو کچھ رو بے دیے اور کہا کہ جب میں مرجاؤں اور عیمائی نے مولوی صاحب میں فرن کر آئیس تو تم رات کو جا کر جھے قبر سے نکا لنا اور مسلمانوں کے مقبرہ میں وہ نی کر آئیس تو تم رات کو جا کر جھے قبر سے نکا لنا اور مسلمانوں کے مقبرہ میں وہ نی کر دینا چنا نچے ایسا تی ہوا جب مولوی صاحب دے شاگر دیے حسب وصیت مقبرہ میں وہ نی کر دینا چنا نچے ایسا تی ہوا کہ اس بی وہ نصرانی تو ہے نہیں البتہ مولوی صاحب بڑے رات کو ان کی قبر کھولی تو دیکھا کہ اس بی وہ نصرانی تو ہے نہیں البتہ مولوی صاحب بڑے ہیں وہ نحت بیٹیں البتہ مولوی صاحب بڑے جس وہ نہیں دو اس بیس دو اس بیس دو اس بیس دورانے ہوا کہ دوریا فت سے معلوم بیس وہ نصرانی تو ہے نہیاں کہے؟ آخر دریا فت سے معلوم بیس دورانے ہوا کہ مولوی صاحب نے تھے۔

#### كبائر يراصرارس بيعت كالشخ مونا

پس نیکوں سے حیت رکھنی مثمر حسنات اور ڈر بعیہ نجات ہے دوسری بات جو بیعت کو فنخ کرتی ہے کہائر عمنا ہول پراصرار ہے کہا یک عمناہ کرتا ہے اوراس کے باوجو دمنع کے برابر کئے جاتا ہے اور نہیں ماتیا اس صورت میں بھی بیعت فنخ ہوجاتی ہے اور یہ بات بھی پہلی بات کا گویا ایک حصہ ہے باقی آ جکل کی پیری مریدی کدمریداور پیرخواہ کیسے عی کام کئے جا کیں چاہے پیراور مرید میں جوتی پیزار بھی ہوجائے تب بھی وہ بیعت لو ہالاٹھ عی رہتی ہے میاتو کیھھ قابل اعتاد نیں۔

#### متبع سنت علماء كوحضورة فيلفح كالسندكرنا

ایک بارارشادفرمایا که شاہ ولی اللہ صاحب قدس سرہ نے لکھا ہے بعض علاء دیندار قبع سنت سیّۂ کو جناب رسول اللہ ﷺ بعض درویشوں سے زیادہ دوست رکھتے اور پسندفر ماتے ہیں۔ گند جھے میر میک ڈیالنے والے بزرگ کا عبر تناک واقعہ

ایک مرتبار شاوفر مایا کدایک بزرگ تھے کہیں جارہے سے انفاق سے ہندووں کے تہوار کا وہ دن تھا جس میں بینوگ حیوانات وغیرہ کور نگتے ہیں بیربزدگ پان کھارہے تھے داستہ میں ایک گدھا نظر پڑا جس بررنگ نہ تھا انہوں نے اس پڑھوک و یا اور فداق میں فرمایا تھے کسی نے بیس رنگا لے تھے میں دنگ ووں انگی وفات کے بعد کسی نے ان کوخواب میں ویکھا کہ سب حالات ایھے ہیں گرمنہ میں ایک سمانپ نگا ہوا ہے اس مختص نے کہا حضرت کیا حال ہے؟ فرمایا سب حال ایس حال اور ہوگئی اور تھی ہوا کہ ہمارے حال ایس مال اور کھی کہا دور اور کے کہا کہ مارے وال کہ ہمارے وال وی تھی سرعذاب میں جتال ہوں اور کے کو بھگت دیا ہوں۔

# بزرگوں کی نظر ہے کمال پر پہنچنے کی تمنا کرنا اوراس پرایک مثال

ایک بارارشا دفر مایا کربعض لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں ایک نظر میں پاید کمال پر کہنچا و بیجئے ہم سے محنت مشاشت نہیں ہو سکتی اور اس پر بعض بزرگوں کے قصے پیش کرتے ہیں اس کی تو ایسی مثال ہے کہ ایک شخص جنگل میں جار باتھا اتفاقا تا تھوکر گئی گر کمیا اٹھ کر جود یکھا تو ایک دیکھی نظر آیا اس کو کھو دکر نکالا تو زردہم سے بھرا پایا اب اس کوس کر اگر کوئی شخص جنگلوں میں گرتا بھرے کدا می طرح نز انظ جائے تو کیا ہا تھ آسکتا ہے۔

#### جس ملک کوانگریز نے انسٹھ سال فنخ کیااس کےاھل اسلام ہونے کی وجہ

منش محرابراتیم صاحب نے ایک بارعرض کیا کرایے ملک کو جے آگریز انسٹی سال سے فتح کر دہے میں اہل اسلام کیونکر بنایا حمیا ہوگا؟ حضرت نے ارشاد فر مایا '' مسلمان کرنے والے ان سے بھی زیادہ تو ی حضرت خالدین ولیدرضی الندعنہ تھے۔

### صوفیاء کے فقہاء سے زیادہ مشہور ہونے کی وجہ

مولوی محد یجی صاحب نے آیک مرتبددریافت کیا کے صوفیائے کرام برنسبت فقہائے عظام زیادہ مشہور کیوں ہیں حالا تکددین کے دکن میہ ہیں حضرت نے ادشاد فر مایا جوصوفیا ہوئے دو تھیا تھی تھے ہیں شہرت فلیا کی بی ہوئی۔ دوسرے صوفیہ بیجہ ذی مرتبہ ہوئے کرایات فلا ہر ہونے اور تارک الدنیا ہوئے کے سب دنیا میں مشہور زیادہ وصحے۔

# بدعات بغيرامام مهدى كختم نه موظى

ا يك بارارشا وفر ما ياكدز ماندكي بدعات بدون الممهدى عليدالسلام كينين أخيس ك-

### ذكركرنے والے كو كوشت كھا نام عزنبيں

ایک مرتبہ ارشاد فر مایا کہ ذا کرکوموشت کھانا کچیرمعزئیں مگر ہفتہ میں دوبار سے زیادہ کھانا دل کوسخت کردیتا ہے۔

معزے مولانا گنگوئی فرماتے تھے کہ آج کل تو پیروں کی حالت ہے کہ جہاں مریدنے سرتھجلایا سمجھ کا کہ مگڑی ہے روپے نکال کردے کا۔ (حقوق الزوجین)

حضرت مولا نارشدا حمد کنگونی رحمت الله علیه ایک مرتبه اینے مریدین سے فرمانے لکے تم کم ال میرے پیچھے لگ گئے۔ میرا حال نواس پیرجیسا ہے جوحقیقت بیں ایک ڈاکو تھا۔ اس ڈاکو نے جب بید دیکھا کہ لوگ بوی عقیدت اور حمبت کے ساتھ پیروں کے پاس جائے ہیں۔ ان کے پاس مدیے تحفے لے جاتے ہیں۔ ان کا ہاتھ چوشتے ہیں۔ میڈواچھا پیشہے۔ یس خواو تو او را تو ل کو جاگ کروا کے وال اول ۔ پکڑے جانے اور جبل میں بند ہونے کا خطرہ الگ ہوتا ہے۔ مشتنت اور تکلیف علیحہ ہوتی ہے۔ اس سے اچھا بیہ کہ بش ہیر بن کر بیٹہ جائل ہوتا ہے۔ مشتنت اور تکلیف علیحہ ہوتی ہے۔ میرے باس سے اچھا بیہ کہ میرے باس کر بیٹہ جائل ہوٹ دیا۔ اور ایک خانقاہ بہت کے فائل اللہ میں گے۔ جب کو گل کروں جیسا حلیہ بنالیا۔ اور ذکر ہنا کہ بیٹ کیا۔ بہت تیج شروع کردی۔ لمباکرتا بہت لیا۔ اور ویروں جیسا حلیہ بنالیا۔ اور ذکر ہوتا ہے۔ اور بہت بڑا ہیر معلوم ہوتا ہے۔ اور بہت بڑا ہیر معلوم ہوتا ہے۔ اور بہت بڑا ہیر معلوم ہوتا ہے۔ اور بہت بڑا ہیر معلوم ہوتا ہے۔ اور بہت بڑا ہیں۔ کوئی اللہ وال ہوتی ۔ اور بہت بڑا ہیں۔ کوئی تخذ ال رہا ہے۔ خوب نذ رائے آر ہے ہیں۔ کوئی تخذ ال رہا ہے۔ خوب نذ رائے آر ہے ہیں۔ کوئی خوال ہوتی ہوتا ہے۔ ہر مرید کو تصوص ذکر بتا دیے کہ تم فلال انہ کرکہ و اس خوال ہوتا ہے۔ ہر مرید کو تصوص ذکر بتا دیے کہ تم فلال و کرکہ و اس خوال ہوتا ہے۔ ہر مرید کو تصوص ذکر کیا تھا۔ اس کے ذریعہ افٹہ تعالی ور جات بہت بلند قرماد سے اور کشف وکرامات کا او تھا مقام حاصل ہوتی ۔

### مولا ناصاوق اليقين صاحب كيجمع كرده ملفوظات

اس عنوان کا بھی حصر مقصور جیس ہے نمویۃ چندار شادات ہدیہ ناظرین کے حملے اب حضرت مولانا صادق النفیان صاحب کرسوی رحمۃ الشد علیہ کے جمع فرمائے ہوئے ارشادات بھی سے جمرکا پندرہ ارشادات نقل کر کے اس حصر کوئٹم کرتا ہوں مولانا مرحوم حضرت امام ربائی میں سے جمرکا پندرہ ارشادات نقل کر کے اس حصر کوئٹم کرتا ہوں مولانا ہے کہ معظم میں بمرض کے مجاز طریقت خلیفہ سے حق تعالی خریق رحمت فربائے۔ تیسرا سال ہے کہ معظم میں بمرض اسبال وحرارت وصال فربائے۔ مولانا نے حضرت کے ارشادات کا براز خیرہ جمع فربایا ہے اگر تو فی شامل حال ہوئی تو کی وقت میں بندرنا ظرین ہو کئے چوکلہ جملہ ارشادات مولانا نے فاری میں کھے جی تھرار اور اس مولانا نے میں ندرنا ظرین ہو گئے چوکلہ جملہ ارشادات مولانا نے فاری میں کھے جی تھرار کے دی شرح ایا سے فاری میں کھے جی تھرار کوئی شرح ایا اس لئے بحد افتال کرتا ہوں۔

(۱) حضرہ کہ قریب باب است معجن بینی تغارگل بود وفت تغییر ہیت ابراہیم علیہ السلام ساختہ انچیمشہور است غلط است جمچنین سنگ زرد کہ درونصب است تحض برائے زینت است شہرت نفع برقان غلط محض است ۔

(۲) از حطیم صرف شش مناع کی ظریق مرور حطیم ساخته اند داخل بیت بود باتی حطیم جائے بود که گوسفندان حضرت ہاجرہ درانجامی بودند۔

(٣) ورحرم صرف شش جا صلوة رسول الله توليك عابت گشته \_ اندرون بيت مايين الاسطوائتين ويژش باب وقت خروج از بيت - خلف القام \_ تحت الميز اب \_ پيش ركن يماني كه درانجاسنگ سياه است \_ مقابل جمر اسود پيش اسطونه مطاف كه مقابل جمر اسود است .

(۱۲) العلم علمان علم المكاشف وعلم المحاملة - مرادازعلم مكاشفه سير في الله است كه علم يقين وعلم شهودا زان حاصل مي شود ورنه كشف وكرامات چيز ہے تيست په

۵) نصرفات وکرامات اولیاءالله بعدممات بحال خود باتی می ماند بلکه درولایت بعد موت ترتی می شود حدیث که این عبدالبرنقل کرد وشامداست \_

(۲) حفزت صاحب ہر چدی فرمایند درست ی فرمایندر

(2)دركشف كمل اوليا مفلط في شود ..

( ^ )طعن براولیاء نباید کردخی الوسع تاویکش باید کرداگر ممکن نشود در تخلیه دجش دریافت بایدنمود -

(۹) دراز کار واشغال ہر کسے بالہام نیمی تجدید سے وتفسیرے از سلف تا خلف نمود ہ است بعد تجدید ، تبدیل درطریق اول نفع نمی ماند واگر نفع می شد قلیل می شود به نسبت ثانی مجوشخ ۔ این تقریر را بکمال بسط بیان فرمودند۔

(۱۰) درنسبت صحابه صعریته بود بیخی خود را محض لایشے و خدائے تعالی را در و ات خود متصرف می دانستند بهمین جهت تمامی مال خود را در راه مولی بلاتکلف صرف می فرمود ندو حضرت سید صاحب با ذات بحت صفات مع وعلیم و بصیر را ملح ظ می کنائید ندازین کیفین پیدا می شد اگرکو ہے بنظری آمد استادہ گمریہ و زاری می افقاد ند کہ این ساختہ اوست تعالیٰ شانہ پھنین برتمای اشیام۔

(۱۱) چون بھب پھنمت ہیدارشود پس از ان خواب کئی کہ ازین خواب وقت معہود بافتن خیلے دشواراست \_

( ۱۲ ) بدون درشتی وختی نمودن برنفس کارے درست نمی شود .

(۱۳) نیک خوری نورشودزشت خوری ظلمت شود بسیارخوری غفلت شود کم خوری طبیعت چاق ودرست ماندو کارورست وخوب شود آب کم خوری خواب کم آیداز بسیارخوردن تبخیر بد ماغ شده خواب می آید۔

(۱۳) نسیجائے محابہ وجدانی بود اگر کشفی بودے از آنہا کارے مثل جہاد وغیرہ برخامت اللہ جہاد وغیرہ برخامت کارے مثل جہاد وغیرہ برخامت کا تتحو ک خرفہ الا باخن الله جملداز واست تعالی شانہ و بدون مشیت او جل شانہ چزے تی شود و بطہورتی ہوند دلی باانکشاف این مفتی کے را چکونہ بدیندو شنے و جہاد فرمودے۔

(10) سمعت بینی سیدنا مولانا الجهج می بیتول سمعت الشاه احمد مید بیتول سمعت الشاه احمد معت الشاه محمد الشاه احل الله بیتول سمعت الشاه احل الله بیتول سمعت رسول الله سلی الله بیلی و سلم بیتول من نویا بغیر زید فلفتل فلدمه هدد الحدیث و بالفاظ اخری من فتل فی غیر زید فلدمه هدد الحدیث و بالفاظ اخری من فتل فی غیر زید فلدمه هدد الحدیث و فی الحدیث تصد و محمد محمد مناه الحل الله روز در در سانید کتاب مشغول بودند مار بیز دشان گزشت حضرت محمد و از قلدان گرفته اور اینقتل رسانید محمد و بیشتم کتاب شغل کتاب شدند بعده چول مار داویدند نیافتند فهمیدند که شاید جانور برده باشد کن از مشغل کتاب ادراک تمودم بعده دو کس آمد تدوگفتند شاراباد شاه می طلبد فرمودند شاه را با فقیر چه کارگفتند حالا ما با دب عرض می کینم مارانهم است ما بجم خوانیم برد مجود را ندر فتند جانب و لی در و از ه تصد فرمودند گفتند اینجانب بینی بیروان شیر بیا نیونمیدند شاید بقصد شکار وغیره در قطب در صاحب آمده باشد بیرون شیر دیدند کرهمها استاده اندوریک خیمد رفته دید تدرک با دشا ب غیر صاحب آمده باشد بیرون شیر دیدند کرهمها استاده اندوریک خیمد رفته دید تدرک به بادشا به غیر صاحب آمده باشد بیرون شیر دیدند کرهمها استاده اندوریک خیمد رفته دید تدرک که بادشا به غیر صاحب آمده باشد بیرون شیر دیدند کرهیمها استاده اندوریک خیمد رفته دید تدید که بادشا به غیر

شاه دیلی در خضب برتخت نشسته است و نعظے بهم موجود است شاه یکمال خضب گفت چراخل کردی فرمود ندیمن کے قل نمو ده ام گفت قل کرده چراقل کردی بعده گفت چیزے داقل کردی فرمود البت مارے داکشته ام بعده قاضی صاحب که نهایت معمر و ضعیف بود ند تشریف آورد ند پادشاه بعظیم استاده برتخت جادا دوطلب حکم نمود که ازین قاتل قصاص گرفته آید قاضی صاحب حدیث ندکورخوا ند - با دشاه از حضرت محدوث گفت بروید حضرت محدوث دست قاضی صاحب محرفته فرمود ندکه زمان کثیر از یک بزارگزشت شاسمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم چگونه محرکته قاضی صاحب فرمود نداد من صحافی ام از اصحاب صفه می بودم من خوداز ان کریم این حدیث شنیده ام مایان از جنات مستم - انحقی

حضرت حکیم الامت تھا نوی رحمہ اللہ کے فقل فرمودہ تین ملفوظ فر کر میں نبینر: حضرت مولانا کنگونگ ہے کی نے عرض کیا ذکر میں نیندآتی ہے فرمایا: تلیسر کے بیچے رکھ کرسور ہو۔مشائخ محققین کی جیب شان ہے۔ جب پھی نیندے ہوجھ ہلکا موجائے پیر کام شردع کردو۔

حضرت گنگوبی کا ارشاد: فرمایا: حفزت مولانا گنگوبی کا ارشاد ہے کہ جس کو تمام عمر کام کر کے ساری عمر میں یہ بات حاصل ہو جائے کہ مجھے بچھ حاصل نہیں ہوا اس کو سب بچھ حاصل ہو گیا۔ مبارک ہے وہ مخص جوعمر بھرای ادھیزین میں لگارہے کہ میری حالت انچھی ہے یا بری؟

قحدیک : فرمایا حضرت مولانا مسکون ہے کس نے دریافت کیا کہ تحسیک کا (بعنی بچد کے مند میں کوئی چیز چیا کرڈ الناجب بچہ پیدا ہو) کیا تھم ہے۔ فرمایا کوئی دیندار عالم تبع سنت ہوتو مسنون ہے درنہ برحق کا تھوک چٹانے میں کیا فائدہ؟ (دوائے دل)

# صالحین کی حکامات

احب الصلحين ولست منهم الله لعل الله يوزقنى صلاحا بداولياء الله كے چندنقص بين جوكل ارشاد وتربيت بين معترت قدس سره كى زبان ممارك سے سننے بين آئے۔

# یشخ عبدالقدول کے رات بھر فجر ذکر کرنے کی حکایت

ایک بارفر مایا کدیشخ عبدالقدون عشاء سے فجر تک ذکر جبرکیا کرتے ہے آخراس قدر غلبہ ہوگیا تھا کہ صاحبزادے آتے تو شخ ان کا نام دریافت فرماتے ہے دونام بتاتے اس سے آگے بچھ مرض کرنے نہ پاتے ہے کہ شخ مجر مستغرق (حضرت شخ رحمة اللہ علیہ فرمایا کرتے ہے کہ میں نے اپنے قلب کواول میں ذکر جبرہے جوزیا وہ دھنا ہے تو اب بھی کومہلت نہیں دیتا مامنہ ) ہوجاتے ہے ای طرح کئی کی بارسوال دجواب کے بعد نوبت کلام کی کینجی تھی۔

### جس کے دل میں غرور ہوا سے سیجھ نہیں آتا خواہ کتناصاحب کشف ہی کیوں نہ ہو

ایک دوزارشادفر مایا کی کوئی محض کیسائی پر ہیزگار کیوں ندہو گئنے تی کشف وکرامات اس
سے ظاہر ہوں او گوں کے قلوب میں تصرف کرسکتا ہو گر ہواس کے دل میں فرور ہی مجھالو کہا ہے
کی نہیں آتا اس کے بعد یہ قصد نقل فر مایا کہ کہ حضرت بایزید بسطامی کی زیارت کے لئے چار
صحف آئے جب خانقاہ کے دروازہ پر پہنچ تو باہم مشورہ کیا کہ ایک محض کیڑوں کے پاس بیشا
رہے اور تیمن زیارت کو جا کیں جب وہ تینوں زیارت کر کے آجا کی تو پھر یہ چلا جائے سب
نے اس دائے کو بہند کیا گراس میں جھکڑا ہوا کہ بیٹھے کون برایک نے دوسرے پردکھا کہ تم بیٹھو
ت فر جب جھکڑا کرتے دیر ہوگئی تو آئیں میں سے ایک مخض بولا کہ اچھامیاں تم سب زیارت کو

جاؤیش کیڑوں کے یاس بیٹھول گا کیونکہ میں بہت گنھاراورروسیاہ ہوں حضرت کی زیارت کے قابل ہی نہیں ہوں فرض وہ تو یہاں بیٹھااور باقی نینوں آ دمی شیخ کے باس عاضر ہوئے حصرت نے ان کے پاس آتے عی جھڑ کا اور فر مایا ' مطے جاؤ' ہتم میں جو مخص کام کا تھا ووتو آیا جی نہیں'' آخر تتیوں شخص لونے اور ہمرائی ہے کہا بھائی جارے ہمراہ چلو کہ تمہارے بیاں چھوڑنے ہے ہم کو جمز کی اور دھتکار ملی جب وہ ساتھ ہوا تو جاروں کو بازیا بی نصیب ہوئی اس کے بعد فرمایا" حضرت بايزيد في جوان كودهمكايا تعاتوشايدكشف بوكميا موكا"

وُعاء

ا یک دن ارشاد فرمایا که مرشد تا حاجی صاحب رحمة الله علیه گذاره آنشریف لائے ہوئے بتھے رامپور کے ایک شخص نے عرض کیا کہ حضرت میرا تھوڑا تم ہوگیا آپ دعا سیجئے کہل جائے حضرت اس ونت مشنوی معنوی دست مبادک میں لئے ہوئے تھے اس کو کھول کر بردینے کا جو اراده کیا تو برسر صفیحہ بیشعرنگلا ہے

حمر برد مالت عدةٍ برفتے 🖈 وشمنے را بروہ باشد وشمینے

### خداکے بندوں کومخلوق خداسے کیا کام

ایک دن فرمایا کنگوه کے لوگول نے حضرت شیخ عبدالقدور کی خدمت میں بمقام شاہ آ بانشلع انباله آیک عربینسه اس مضمون کا بهیجا کهشای عامل کنگوه پس بغرض بندوبست ارایشی آیا ہوا ہے حضور تشریف لا کرا بی اراضی جو ڈابر کے قریب ہے این نام درج کرالیس حضرت شخ نے اس کا جواب لکھا" بندگان خدارااز خلق خداجہ کاڑ" (خدا کے بندوں کو تلوق سے کیا کام)۔

# ابوسعيد كنگوى كى اصلاح كانجيب واقعه

ايك روز قرمايا كدشاه ابوسعيد كنكوبى رحمة الشاعليه بغرض بيعت شاه نظام الدين بلخي رحمة الشعليدى خدمت ميں بلخ تشريف مدلے ميئے شاه تظام الدين رحمة الشعليكواطلاع مولى كمصاجزاد وتشريف لاتح بين واكيد منول برآ كراستقبال كيااور بهداعزاز واحترام ك

ساتھ کیکر بلخ پیٹیے وہاں پینچ کرصا حبز اوہ صاحب کی خوب خوب خاطریں کیس ہرروز منٹے نے اورلدید سے لذید کھانے بکوا کر کھلاتے ان کوسند پر بھاتے خود خادموں کی جگہ بیصتے آخر جب شاه ابوسعيدٌ نے اجازت جا ہی کہ وطن واپس ہوں تو شاہ نظام الدين رحمة الله عليه نے بہت می اشرفیاں بطور غذر بیش کیں اس وقت شاہ ابوسعید یے عرض کیا کہ "حضرت اس ر نیوی دولت کی مجھے ضرورت نہیں نہ اس کے لئے میں یہاں آیا مجھے تو وہ دولت جا ہے جو آب ہارے بہاں ہے لے كرآئے بين 'ليس اتنا سنا تھا كرشاہ نظام الدين رحمة الشعليہ آ تکھ بدل گئے اور چھڑک کرفر مایا جاؤ طویلہ بیں جا کر میضوا در کتوں کے دانہ را تب کی فکر رکھو غرض بہ طویلہ میں آئے شکاری کتے انکی تحویل ویدیئے ملئے که روز نہلائیں وهلائمیں اور صاف ستفرار تھیں بھی حمام جھوایا جاتا اور بھی شکار کے دفت شیخ تھوڑے برسوار ہوتے اور بید كوّل كى زنجيرتهام كرهمراه چلتے آ دى ہے كهدديا كيا كديدفض جوطويله ميں رہتاہاس كودو روٹیاں جو کی دونوں وفت گھرہے لا دیا کرواب شاہ ابوسعیدصاحبؓ جب بھی حاضر خدمت ہوتے توشیخ نظرا ٹھا کربھی نہ دیکھتے چمارول کی طرح دور بیٹھنے کا تھم فرماتے اور انتفات بھی نه فرماتے متھے کہ کون آیا اور کہاں بیٹھا تین جار ماہ بعد ایک روز حضرت پینے نے بھٹکن کو تکم دیا کہ آج طویلہ کی لیداکھٹی کر کے لیے جائے تو اس دیوانہ کے پاس سے گزریوجوطویلہ میں میضار بتا ہے چنانچد شخ کے ارشاد کے بموجب بعثلن نے ایسائل کیا یاس سے گزری کہ بھے نجاست شاہ ایوسعید پریزی شاہ ابوسعید کا چرہ غصہ ہے لال ہو گیا تیوری چڑھا کر بولے 'ن ہوا گنگوہ در ندامچھی طرح مزا چکھا تاغیر ملک ہے گئے کے گھر کی ہنگن ہے اس لئے پچھ کرنیس سکتا۔ ' بعثنن نے قصہ حضرت شیخ ہے عرض کر دیا حضرت نے فر مایا'' ہاں ابھی او ہے صاحبزادگی کی'' نکردو ماہ تک خبرند لی اس کے بعد مجمثکن کوئٹم ہوا کہ آج کیمروبیا ہی کرے ملکہ قصداً کچے غلاظت شاہ ابوسعید برڈال کرجواب سے کہ کیاماتا ہے چنانچ بھنائن نے محرارشاد کی خمیل کی اس مرتبه شاہ ابوسعید نے کوئی کلمہ زبان سے نہیں نکالا ہاں تیز اور تر چھی نگاہ ہے اس کود یکھااور گرون جھا کر خاموش رہے جنگن نے آ کر حصرت شیخ سے عرض کیا کہ آج تو

میاں کھے بو لے نہیں تیز نظرول ہے دیکھ کر جیب ہور ہے حضرت بیٹنے نے فر مایا' ا بھی کیچے بو ہاتی ہے'' پھروہ جار ماہ کے بعد مبتثان کوظم دیا کہاس مرتبہ لید گو بر کا بھرا ٹو کراسر پر پھینک ہی وینا که پاؤل تک بحرجا ئیں' چنانچ بھنگن نے ابیابی کیا تحراب شاہ ابوسعیدین کیکے تھے جو کچھ بنیا تھا اس لئے گھبرا گئے اور گز گڑا کر کہنے لگے'' مجھے ہے ٹھوکر کھا کر پیچاری گر گئی کہیں چوٹ تونبیں گئی' بیفر ماکرگری ہوئی لید جلدی جلدی اٹھا کرٹو کرے میں ڈالنی شروع کی کہ لا میں جردوں" بھنگن نے قصد حضرت یکنے سے آ کہا کہ آج تو میاں جی خصد کی جگدا لئے مجھ پر ترس کھانے تکے اور لید بھر کرمیرے نو کرے میں ڈال دی شخ نے فر مایا'' بس اب کام ہوگیا "ای ون شخ نے خادم کی زبانی کہلا بھیجا کہ آج شکارکوچلیں گے کتوں کو تیار کرے ہمراہ ہوتا شام کوشنے محوزے پرسوار خدام کا مجمع ساتھ جنگل کی طرف چلے شاہ ابوسعید کتوں کی زنجیر تھاسے بابرکاب بمراہ ہولئے کتے تھے زبردست شکاری کھاتے بیٹے توانا اور ابوسعید پیچارے سو کھے بدن کمزوراس لئے کتے ایکے سنجا لے سنجلتے نہ تنے ہمتیرا کھینچتے رو کتے مگروہ قابوے باہر ہوئے جاتے تھے آخر انہوں نے زنجیرا بی کرے باندھ کی شکار جونظر پڑا تو كة اس ير لكياب شاه ابوسعيد بيوار عرك اورزيين يرتسفة كول ك تعيني عين على جاتے تھے کہیں اینٹ کی کہیں کنگر چھبی بدن سارالہولہان ہوگیا مگرانہوں نے اف ندکی جب دوسرے خادم نے کتوں کورو کا اور ان کواٹھا یا تو پیٹمرتھر کا نہیں کہ حضرت خفا ہو گئے اور فر ما كينگيخكم كي قبيل نه كي كتون كوروكا كيون بين؟ شيخ كوتو امتحان منظور تها سو بوليااي شب شيخ نے اپنے مرشد قطب العالم ﷺ عبدالقدوں کوخواب میں ویکھا کررنج کے ساتھ فر ماتے ہیں ''نظام الدین میں نے تو تھے ہے اتنی کڑی محنت لی نہتمی جنتی تو نے میری اولا دے لی'' صبح ہوتے ہی شاہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ ابد سعیدرحمۃ اللہ علیہ کوطویکہ ہے بلا کر جھاتی ے لگالیا اور فرمایا خاندان جشتیر کا فیضان میں مندوستان سے کے کر آیا تھاتم ہی موجو ميرے ياس سے اس فيضان كو مندوستان لئے جاتے ہومبارك مووطن جاؤ غرض مجاز طریقت بنا کر ہندوستان داپس فر مایا۔

#### قصبهلوماري كےايك مجذوب كاواقعہ

ایک روز فرمایا تصبالو باری بی جس جگر حضرت میان جی نورجم صاحب رحمة الله علیه تخریف رکھتے تھے وہاں ایک مجذوب بنجا بی رہتے تھے اور ا ثقا قا اس جگہ حضرت حاجی عبد الرحیم صاحب ولایتی شہید رحمة الله علیہ تشریف رکھتے تھے وہ مجذوب اکثر حضرت حاجی صاحب شہید رحمة الله علیہ تشریف رکھتے تھے وہ مجذوب اکثر حضرت حاجی صاحب شہید رحمة الله علیہ جب بخرض زیارت حرجی شریفین عرب کو گئے تو ایک دان جہاز میں حضرت کے ہاتھ سے لوٹا جھوٹ کر سمندر میں گر گیا ذرای دریگر ری تھی کہ آیک المجاز میں حضرت کے ہاتھ میں چگڑا کر ہاتھ سے لوٹا جھوٹ کر سمندر میں گر گیا قدام سے ہاتھ میں چگڑا کر انتہارے حاجی کے ہاتھ میں حفرایا کہ منازمین گر گیا تھا میں نے ان کو لوٹا کی لا ایک درج ہیں جب حضرت کے عدام سے فرمایا کہ انتہارے حاجی کے ہاتھ میں نے ان کو لوٹا کی لا یا تھا ہیں نے ان کو لوٹا کی لا یا تھا ہیں نے ان کو لوٹا کی لا یا تھا ہیں نے ان کو لوٹا کی انتہارے حاجی کی درج ہیں جب حضرت حاجی صاحب تے خدام نے موجی کہ برا تک رہے ہیں جب حضرت حاجی صاحب تے خدام نے سمجھا کہ برا تک رہے ہیں جب حضرت حاجی صاحب تے ہوئی صاحب تے سے فرمایا کہ نازع ہوکہ واپس ہوئے اور لو ہاری میں تشریف لا کے تو کسی کو مجذوب کی ہیات یا واگی اور ان میں تشریف لا کے تو کسی کے دواقعہ جہاز میں پیش آیا گر رہ ان وقت وہ ہاتھ میری شناخت میں نہیں آیا کہ کی کا ہے؟

#### مجذوب حافظ عبدالقادركا واقعه

ایک دن فرمایا کہ جس زمانہ میں علم حاصل کرنے کی خرض سے میں دہلی میں رہتا تھا دارالبقا میں ایک بہت و بھی میں رہتا تھا دارالبقا میں ایک مجذ وب حافظ عبدالقا درصا حب رحمة الله علية تشريف رکھتے تھے ایک دان وہ راستہ میں جارہے تھے اور میں چند قدم بیجھے تھے دفعۃ مر کرمیری طرف و یکھا اور فرمایا کون ہے قد رہت اللہ ہے؟ میں نے عرض کیا کہ حضرت رشید احمہ ہاں کے بعد چند قدم الله باؤں بیچھے ہے اور کہا ہوہ ۔ ہوہ اور سینہ کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا '' بیہ میرے کوئی گئی ہے میرے کوئی گئی ایر چند الفاظ فرما کر بھاگ سے اس قصدے مہین سوام مینہ میرے کوئی گئی ہے میرے کوئی گئی ۔ نیز فرمایا

ایک دن مولوی محمد قاسم صاحب بخاری شریف کئے جارے تھے کہ یہی مجذوب حافظ صاحب راستہ میں آل گئے اور بخاری شریف مولوی صاحب کے ہاتھ سے چھین کرچل دیے مولوی صاحب فرات ہوئے دال شددیں راہ مولوی صاحب فررتے ہوئے چھیے والنہ ہوئے کہ کہیں بخاری شریف ڈال شددیں راہ میں ایک بھڑ ہوئے گئے اور بخاری شریف کی اور اق گروائی شروع میں ایک بھڑ ہوئے گئے اور بخاری شریف کی اور اق گروائی شروع کر دی اور زبان سے گئے میں میں میں میں میں کرنے تھوڑی دیر تک ورتوں کوالٹ بلٹ کرتے رہے اس کے بعد کما ہولوی صاحب کو دیدی۔

#### شاہ ولی اللّٰہُ ،مولا نافخر الدین اورمرز امظہر جانِ جاناں کی دعوت کا واقعہ

ا یک روز ارشاد فربایا که حضرت شاه ولی الله صاحب محدث وبلوی اورمولا نافخرالدین صاحب چشق اور حضرت مرزا جان جانال رحمة الله يليم اجمعين متيون كالبيك زمانه تفااور تیوں حضرات دیلی میں تشریف رکھتے تھے ایک مخص نے جایا کہ تیوں حضرات اتفاق سے ویک شہر میں موجود ہیں ان کا امتحان لیما جاہئے کہ کس کا مرتبہ بردا ہے؟ میخص اول شاہ ولی الشصاحب كي خدمت مي حاضر بواكر حضرت كل كوآب كي ميرے بال وعوت ب قبول قر ما تیں اور نو بیج دن کے غریب خانہ پرخودتشریف لا کیں میرے بلانے کے متظرندر ہیں شاہ صاحب نے فرمایا بہت اچھااس کے بعد و فخص مولا نافخر الدین صاحب کی خدمت میں پہنچا اور عرض کیا کہ ساڑ ھےنو بہتے میرے بلائے بغیر مکان پرتشریف لائمیں اور ماحضر تناول فرمائمیں یہاں ہے اٹھ کر بیخص مرزاجان جاناں کی خدمت میں حاضر ہوااور کہا کہ کاروبار کے سبب حاضر خدمت نہ ہوسکوں گا ہونے دی سبتے دن کوغریب خانہ پرتشریف لے آئیں تینوں حضرات نے وعوت قبول فرمائی اورا گلے روز نھیک وقت مقررہ پراس مخض کے مكان يريخ محد اول نو بج شاه صاحب تشريف لائة المحض نے ان كوايك مكان ميں بتعايا اور چلاهميا ساڑ ھے نو بچے مولا تا تشريف لائے ان كودوسرے مكان ميں بتھايا پھروس بيج مرزا صاحب تشريف لائے ان كوتيسرے مكان ميں بھايا غرض تيوں حضرات عليحدہ

علیحد و مکان میں بٹھائے مجے کہ ایک کو دوسرے کی اطلاع بھی نہیں ہوئی۔ جب تینوں حعزات بینے لئے تو پیخص بانی کیکرآیا ہاتھ دہلائے اور کبکر چلا کمیا کدا بھی کھانا لے کرحامسر ہوتا ہوں کئی تھنٹے گز رمکتے اوران شخص نے خبر نہ لی آ کر یہ بھی نہ دیکھا کہ کون کیا اور کون بیشا ہے جب ظہر کا وقت قریب آسمیا اور اس نے سوجا کے مہمانوں کونماز بھی پڑھنی ہے تو اول شاہ ولى الله صاحب كى خدمت مين حاضر موا اورشر منده صورت بنا كرعرض كيا حضرت كيا كبول محمر میں تکلیف ہوگئ اس لئے کھانے کا انتظام نہ ہوسکا دوبییہ نذر کئے اور کہاان کو تبول فر مائے شاہ صاحب نے خوش سے دویشے لے لئے اور فرمایا کیا مضا لقدہ بھائی گھروں میں اکثر ایبا ہوہی جاتا ہے شرمندہ ہونے کی کوئی بات نیس بیفر ماکر کال دیتے پھر میخض مولا نا فخر الدين صاحب كي خدمت بيس حاضر ہوا اور ويتى كہا جو و ہاں كہا تھا اور وو يبيے نذر كي مولانا في فرمايا بعالى فكرى كيابات إلا كم كمرول من ايس قصي بين آجات بي اور کھڑے موکر نہایت مندہ پیشانی ہے تعظیم کے ساتھ رومال پھیلا دیا دوییہے کی نذر تبول فر مائی اور رو مال میں باندھ کرروانہ ہوئے دونوں کورخصت کرے بیجنص حصرت مرزا جان جانال رحمة الله عليه كي خدمت من باني اور وي عذر بيان كر كے دو يسيے نذر كئے مرزا صاحب نے بیسے اٹھا کر جیب میں وال لئے اور چیٹانی برمل وال کرفر مایا کھے مضا تعذبیں محر پیر ہمیں ایس تکلیف مت دینا" بیفر ما کرتشریف کے مئے اس مخص نے بیقصداور بزرگوں سے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مولانا شاوفخر الدین صاحب فن درویشی میں سب ہے بڑھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے وہ نذرخندہ بیٹانی کے ساتھ تنظیم ہے کھڑے ہو کر قبول فر مائی اوران ہے کم درجیشاہ و لی اللہ صاحب کا ہے کہ کھڑے تو نہیں ہوئے **ت**مریخوشی نذر کو قبول فرمایا اور تیسرے درجہ پر مرزا صاحب میں کہ نذر کی قبولیت کے ساتھ ملال بھی ظاہر فرمایا۔ بےقصافق فرما کر معترت امام ربانی نے ارشاد فرمایا کداس زماند کے بزرگوں کا یمی خیال تفاتگرمیرے نزد یک تو حضرت مرزاصاحب کا درجہ بڑھا ہوا کہ باوجوداس قندر تا زک مزاج ہونے کے اتناصر فحل فرمایا اور'' سیجیمضا نقیمیں''جواب عطافر مایا۔

#### مرزاجان جاناں کی نازک مزاجی کاواقعہ

مرزاجان جاناں رحمۃ اللہ علیہ کی لطافت اور نفاست و نازک مزائی کے بہتیرے قصے حضرت ارشاوفر مایا کرتے ہے آئیک دن فرمانے کے کہ مرزاصاحب کی ایک شخص نے وجوت کی اور چونکہ وہ آپ کی نازک مزائی سے واقف تھااس لئے گھر کوخوب صاف کیا جھاڑ ووی قلعی کرائی جب سب طرح اس کوستھرا اور خوبصورت بنالیا تو مرزا صاحب کو بلایا مرزا صاحب نشریف لائے اور ایک طرف بیٹھ گئے جب کھانا سامنے آیا اور مرزاصاحب نے نظر صاحب نشریف لائے اور ایک طرف بیٹھ گئے جب کھانا سامنے آیا اور مرزاصاحب نے نظر اشائی تو سر ہاتھ سے کھڑلیا اور فرمایا ''میاں وہ روڑ از بین سے کیسا اٹھا ہوا ہے جب تک سے صاف نہ ہوگا جھے سے کھانا نہ کھایا جائے گا'' چنا نچہ اس وقت روڈ از کال کرز مین کو ہموار کیا جب مرزاصاحب نے نوالی تو زار

#### مرزاجان جاناں کی نازک مزابی کاووسراواقعہ

ب قاعدہ رکھی ہوئی چیز دیکے کر مرزا صاحب کے سریمی ورو ہونے لگتا تھا ایک ون
بہاورشاہ بہت الحاح والتجائے بعدا جازت حضوری ملنے پرزیارت کے لئے حاضر ہوا سوسم تھا
گری کا بادشاہ کو پیاس گلی اور پائی طلب کیا حضرت نے فرمایا وہ گھڑار کھا ہوا ہے پیالہ میس
کے کرپائی ہو۔ باوشاہ نے پائی بیااور بیالہ گھڑے پر کھو یا مرزا صاحب کی نظر جو گھڑے پر
پڑی تو پیالہ ذرا تر چھا دھرا ہوا تھا ویر تک تر چھی نگاہ سے دیکھتے دے آ خرضبط نہ ہوسکا فرمایا
جناب آپ بادشاہت کیا کرتے ہو نگے ابھی تک خدمتگاری تو آئی بی نہیں ویکھوتو گھڑے
پر بیالہ دیکھنے کا یہی طور ہے؟ اس کے بعد مرزا صاحب نے تر شی کے ساتھ فرمایا آئندہ ہمیں
ایکی تکلف ندو بیا۔

#### مرزاجانِ جاناں کی نازک مزاجی کا تیسراوا قعہ

ایک رات مرزاصاحب کوسردی کی وجہ سے نیند کم آئی ایک بوصیا حاد مہ کو بیرهال معلوم ہوا تو حاضر ہو کرعرض کرنے گئی اجازت ہوتو رضائی بناؤں مدحفرت نے فرمایا بہت اچھا۔ بعد نمازعشاء بوصیا رضائی لے کرحاضر ہوئی اورعرض کیا کہ حضرت رضائی حاضر ہے آپ اس وقت چار پائی پر لیٹ چکے تھے فرمایا مائی میں تو اب لیٹ رہا افسنا مشکل ہے تو ہی آکر میرے او پر ڈال دے بردھیانے رضائی حضرت کو اوڑھا دی اور جلی گئی صبح ہوئی تو مرز ا صاحب نے اپنے خادم سے فرمایا غلام علی مجھے تو تمام رات نینڈئیس آئی دیکھیوسی رضائی میں کوئی جو ل تو نہیں ہے؟ شاو غلام علی صاحب نے خوب غور سے دیکھائی رضائی تھی جوں کا کہاں بہتہ ہاں جلدی میں نگندے نیڑھے پڑے تھے جنب پر کارے خط تھیج کر درست کے گئے تب مرز اصاحب کو آرام ملا۔

#### مرزاجان جانال کی نازک مزاجی کا چوتھاقصہ

ایک روز ارشاد فرمایا که شاه غلام علی حضرت مرزا صاحب کے خاص خادم تھے جب پنگھا کرنے کھڑے ہوئے اس خادم تھے جب پنگھا کرنے کھڑے ہوئے کا جب ذرا تیج تھے گر بھر بھی بیرحال تھا کہ جب ذرا تیج تھے گر بھر بھی بیرحال تھا کہ جب ذرا تیخ تھے تھے گر بھر بھی بیرحال تھا کہ جب ذرا تیز جھلتے تو فرماتے تو تو جھے کواڑ ادیگا آ خرا یک روزشاہ غلام علی صاحب نے ولی زبان سے عرض کیا کہ حضرت مرزاصاحب کو خصرا گیا اور چھڑک کر فرمایا محترت بول بن پڑے ندوول بن پڑے حضرت مرزاصاحب کو خصرا گیا اور چھڑک کر فرمایا درخواست کی حضرت نے اجازت وے دی۔ درخواست کی حضرت نے اجازت وے دی۔

### مرزاجان جانال کی نازک مزاجی کا پانچوال قصه

ایک بار قاضی صاحب بلباس فاخرہ بغرض زیارت عاضر ہوئے ایک یشیخ زادہ ہمراہ سے شخ صاحب بلباس فاخرہ بغرض زیارت عاضر ہوئے ایک یشیخ زادہ ہمراہ سے شخ صاحب کو بیاس معلوم ہوئی مرزاصاحب نے گھڑے سے پانی پینے کی اجازت عطا فرمائی شخ جی نے پانی پی کرگلاس ڈھک دیا مرزاصاحب نے سر پکڑ لیا اورخود کھڑے ہوکر گلاس ڈھک دیا مرزاصاحب نے سر پکڑ لیا اورخود کھڑے وہ لا ہوا اور نیفہ کی چڑیا اپنی جگہ سے سر کی ہوئی تھی حضرت مرزاصاحب کی جونظر پڑی تو پر بیٹان ہوگئے اور قاضی صاحب سے جو نظر پڑی تو پر بیٹان ہوگئے اور قاضی صاحب سے فرمایا آپ کی ان شخ صاحب کے ساتھ کو کرنیمتی ہوگی جنہیں یا جامہ بینے کا بھی سابقہ بی دونوں شرین ایک بی پائنچہ ہیں ڈال گئے۔

#### مرزاجان جانال کی نازک مزاجی کا چھٹاقصہ

حمنرت مرزا صاحب کے حجرہ سے باہرتشریف لانے کا جب وقت ہوتا تو پہلے سے شاہ غلام علی صاحب فرش کوساف کردیا کرتے ہے ایک وان مرزا صاحب جو حجرہ سے باہر تشاہ غلام علی صاحب فرش کوساف کردیا کرتے ہے اور فر مایا ''غلام علی تھے کو اب تک تمیز نہ آئی دکھے تو سمی وہ فرش پر تکا پڑا ہوا ہے جلدی اٹھا''۔

### مرزاجان جانال کی نازک مزاجی کاساتواں قصہ

ایک مرتبکی اور فض نے بہت اہتمام ہے اور تیاد کر کے قدرگر دانے آپ نے دکھ
لئے کچھ جواب ندہ یادوسرے ون اس فض نے دریافت کیالوز پند بھی آئے؟ آپ فاموش
ہوگئے پھر ہو چھا پھر پچھ نفر مایا تیسری مرتبہ اس فض نے پھر بہی سوال کیا اس وقت مرزا
مساحب سے ضبط نہ ہوسکا فر مایالوز نتے یا جونہ کا تلہ ہاتھ کی تین یا چار الگلیاں اٹھا کرفر مایا
استے استے بڑے بھی لوز کہیں ہوتے ہو نگے ایسے انو کھے لوز تو آپ تیاد کرکے لاے اس پر
طرویہ کہ زاد بھی چا ہے ہیں میال لوز بادام کو کہتے ہیں بادام بن کی برابر ہونا چا ہے کہ آدی
کھانے کے بعد ایک دومند بی ڈال لے۔

پھرایک مرتبہ کوئی فخض لوز طیار کرکے لائے تو آپ کو پہند آئے اسکے دن شاہ غلام علی صاحب کو بلاکر چند لوز عطافر ہائے انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ کچسیلا دیے مرزا معاحب نے غایت کلفت کے ساتھ ہائے کی اور فرمایا" میاں کا غذلا وَ اور اس جس لو' شاہ صاحب جلدی سے کاغذ لائے مرزا صاحب نے اس جی لوز رکھ ویئے انہوں نے کاغذی پوڑیہ باندہ لی چردوبارہ مرزا صاحب نے اس جی لوز رکھ ویئے انہوں نے کاغذی پوڑیہ باندہ لی چردوبارہ مرزا صاحب نے اس جی اور سر ہاتھ سے تھام کر فرمایا غلام علی تو بچھے مار کرچھوڑے گا بندش کا بھی سلیقتریس بیلوز اس طرح بندھتے ہوئے کا ''اس کے بعد خودلیکر سلیقہ کے ساتھ ان کو لیمیٹا اور ہر چہار کوشہ صاف ستھرے سیدھے سے موڈ کر ان کے حوالہ سلیقہ کے ساتھ ان کو رہایا کہو قلام علی نوز کھائے انہوں نے کہا جی حجزت کھائے ہوئے

مزے کے تقمآپ نے فرمایا کتنے کھائے؟ شاہ صاحب ہوئے معزت سب کھالے اتناس کر مرز اصاحب بے کیف ہو گئے اور بہنجب فرمایا کہ بیسب کھالئے آ دی ہویا ڈگر؟ مرز اصاحب کا امتخان اور مجاہدہ

حفزت مرزاصاحب دحمة الثدعليه كالمتحان اورمجابده سباس نفاست ونزا كمت طبع میں تھا ایک عورت بھی نہایت بدمزاج سمج خلق مند پیٹ حضرت مرز اصاحب کوالہام ہوا کہ اگراس عورت سے نکاح کر دادراس کی بدز بانی واید ادهی پرمبر کرد کے تو تم کونواز لیا جائے گا "معفرت نے فورا پیام بھیج و یااوراس سے نکاح کرلیاد و تورت اس درجہ تندخو بدخصلت بخت ول اور خش کوشی کہ الا مان حصرت مرز اصاحب خوشی نوشی دولت خاند تشریف لے جاتے اور وہ سڑی سڑی سنانی شروع کرتی چیکے بیٹھے سنتے رہتے زبان سے اف نہ نکالتے اندر کھولتے آخروا پس تشریف لے آتے تھے آپ کامعمول تھا کہروز اندمیج ہوتے ہی خادم کو تھم فرماتے كه جاؤ ورواز ه پر حاضر به وكرمير اسلام عرض كروا در پوچهوكونی كارخدمت به وتوانجام ديا جائے بموجب ارشاد خادم أستانه برحاضر بوتا اورشخ كاسلام بهنجا كرمزاج برى كرناوه نيك بخت بجائے جواب سلام گالیاں ساتی اوروہ وہ مغلظات کمی تھی کہ شننے والے شرما جاتے تھے تگر مرزاصاحب کی خادم کوتا کیزهی که دیکھوا ہلیہ کی شان چی گستاخی شہونے یائے کسی بات کا جواب مت وينا جو يحوفر ما كس من لينا- أيك روزكوكي ولايق خادم اس خدمت ير مامور موا ہر چند کداس کوتا کیدتھی کہ جواب شد دیا جائے مگر بیچارہ صبط ند کرسکا جب درواز ہ پر پینچ کر حضرت کا سلام پنجایا مزاج بری کی تو عورت نے بکنا شروع کیا پیر بنا بیٹھا ہے اسے یوں كرون اور ووں كرو ہر چند كه ولاتي نے صبط كي كوشش كي تحرآ خركهاں تك ويركو كالياں ندين سكا اورغصه بين آكركها بس حيب ره ورنه گرون ال اوول گااس جواب يروه نيك بخت اور آ گ بگولا ہوگئی۔اب کی ہونے تو تو ش میں خل کی آ داز جومرزاصاحب کے کان میں پنجی تو تكبراأ شف اورجلدي سے ولائق كووايس بلا جيجاس كوبھايا اور فرماياتم ناواقف ہودوسرے خادم کو بیبجا و د گالیاں س کرواپس آئیا۔حضرت مرزاصاحب اکثر فرمایا کرتے ہے کہ میں

اک مورت کا نہاہت مشکور واحسان مند ہوں اس کے باعث مجھے بہت نقع پہنچاہے در حقیقت اس کی شمدا کداور تختیوں کی برداشت کرتے کرتے حضرت مرز اصاحب کے اخلاق عابت درجہ مہذب ہو گئے اور آپ کاسب غیلا وغضب فرد ہوگیا تھا۔

#### مرزاجان جاناں کی نزاکت کے دواور قصے

مرزاصاحب کی نزاکت طبع کامیرهال تھا کہ ایک شخص زیادہ کھانے والا تھا اس کولوگ'' اگول'' کہتے متصرم زاصاحب کی خدمت بھی جب حاضر ہوتا تو اس کی صورت دیکے کرزیادہ کھانے کے تصورے سریمی درد ہوجاتا ادر کتی گئی دیر تک سرتھا ہے بیٹے رہتے تھے۔ فرش کے بیٹے کوئی شکریزہ ہوتا اور بچھوٹا امجرار بتا اس پر اگر نظر پڑجاتی تو بے چین اور متاذی ہوجاتے تھے۔

ایک مختم نے مرزاصاحب کے کھانے کولوز تیار کرے بیسے اس بیجارے نے اپنی دانست میں اجھے می بیسے منے کرمرزاصاحب نے دیکھالو فرملا کیسے لوز این بیسے کھوڑے کے حل ہوں۔ مرز اجان جانال کا تمغہ پسندنہ کرنے کی وجہ

اس کے بعد حصرت امام ربانی نے فرمایا کہ مرزاصا حب سمی کی خدمت اور سی کا تحذہ پہند نہیں فرماتے ہتے اس سے طالبین کی اصلاح منظور تھی یہی سبب ہے کہ شاہ غلام علی صاحب کی بہت اصلاح ہوئی تھی۔

تم فرزندعلی ہواور میں غلام علی ہوں

فرمایا کدشاه غلام علی صاحب میں بجز و اکسار اتنا بردھ ممیا تھا کدایک سیدنے شاہ صاحب کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ معزمت آپ جھے اپنا خادم بنالیں شاہ صاحب تھرا اشھے اور فرمایا'' اہا بیانعظ ہرگز زبان سے نہ نکالنائم فرز عملی ہواور میں غلام علی ہوں۔

### حضرت گنگوهی کے والد کا واقعہ

ایک روز ارشاد قرمایا کدمیرے والدمولوی بدایت احمد صاحب مرحوم شاہ غلام طی

صاحب کی خدمت میں رہنے تضاوصاحب میر سدوالد کے حال پرنہایت شفقت فرمائے گلے حضرت کے والا تی خدام کو صد موا اور انہوں نے میرے والدکو سکھیا دینے کی تجویز کی والدصاحب کواطلاع ہوگئی والدصاحب معزت سے دخصت ہوکر گنگو ہ تشریف نے آئے۔

حضرت حاجی صاحب شہید کے بیعت ہونے کا واقعہ

ایک دن ارشادفر مایا که حضرت حاتم ماحب شهیداور دو مخص ان عے بحراه بوكر امروبه شاه عبدالهادي صاحب كي خدمت عن يغرض بيعت حاضر موسة تمن ون تك حعرت کے ہاں مبر میں مہمان رہے حطرت شاہ صاحب نے ان کے حال پر پچھ توجہ نہ فرمائي نماز كے لئے مسجد مي آتے اور فارغ موکر جرومي تشريف لے جاتے جب اى طرح تین دن گزر میچ تو دوتوں ہمراہیوں نے حضرت حاتی مساحب شہید ہے کہا کہ میاں بیاتو ا يك امير آ وى معلوم بوت بين بهارى طرف بالكل بعى توجيس كرت بحربم ال كمريد ہو کر کیا کریں سے چلو کوئی دوسری میکددیکسیں جہاں فقیری اور درولی ہو معزت حاجی صاحب نے جواب دیا ہمائی تمہیں اعتبارے جاؤی تو ای جگہ کا ہور با آخروہ دونوں جل وسیجاس کے بعد جومعرت ماتی صاحب شہیدشاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حعرت نے معن بجیں موكراڑے ہاتھوں ليا اور خوب وحمكايا كديهال كول براے مو جاتے کیوں نیس ؟ مائی صاحب نے عرض کیا کد حضرت مجھے تو سلسلہ خدام بھی واخل فرمالیں۔ شاہ مساحب نے ترشی کے ساتھ جواب دیاد میں ایک امیر آ دی ہوں بان جمالیا کھا تاہوں میں بیعت کے قائل ٹیس ندیش تم کوبیعت کرتا ہوں جاؤ کوئی دوسری جگرد میکمو' حاجى صاحب نے مرون جمالي اور عرض كيا كر حضرت جميرتو بيعت فرماتي ليس ؟ خرود جار ون کے بعد حضرت کو یعین ہوا کہ بدول بیعت جا کیں مے نیس تب ظہر وصر کے مابین حاتی صاحب کوہمراہ کے کردریا یار محے اور دریا کے کنارہ ان کو بیت کیا۔ حضرت حاتی صاحب شهيدير فيافتياد بلنى كاغليه وااور فيقبه لكاف شروع كيدهرت شاه مساحب بحى اى طرح بنتے کے جب عصر کا وقت ہوا تو شاہ صاحب نماز بر حانے کمڑے ہوئے حاجی صاحب

متحقی ہے محرودنوں پر بنی اسدرجہ طاری تھی کہ نمازی نیت ند با عرصہ سکے تنی مرتبہ نمازی نیت سے محرودنوں پر بنی اسدرجہ طاری تھی کہ نمازی نیت ند با عرصہ سکے آخر جب وقت تک ہونے لگا تو بھٹال نماز پڑھی دو چارروز کے بعد حاتی صاحب حضرت شاہ صاحب سے رخصت ہوکر آبک جگرانلہ کی یاد شم معروف ہوگئے جے ماہ کے بعد جب شاہ صاحب کی زیارت کوامر و بدحاضر ہوئے تو شاہ صاحب کا دوسال ہوگیا۔

### حضرت حاجي صاحب شهيدٌ كي بيعت كادوسراواقعه

ای طرح حضرت حاتی صاحب شہیدرجمۃ اللہ علیہ اول بی پنجلا سے میں شاہ رخم علی ماحب رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ ان کے حال پر بوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے شخص شاہ صاحب نے ان کے حال پر بوی عنایہ نے ان کے حال پر بوی عنایہ نے ان اورارشاد قرمایا کہ بیلڈ و لے کرجاؤ اور کالا آم کے پیاڑ میں بیٹے کرانیا کام کر چنانچ بموجب ادشاد جے ماہ کالا آم کے پیاڑ میں یا دالی کے اعدر معروف رہے اور درختوں کے سیخ کما کر گڑ ادا کیا جہ ماہ کے بعد وہ لڈو لے کر پنجلا سرآ کے اسکے وقتی ہے پہلے شاہ صاحب کا بھی انتظال ہوگیا تھا ان سے بھی مجاز نہ ہوئے۔

### حفرت حاتی صاحب شہیدگا سیداحمہ بریلوی ہے بیعت ہوناا جازت ملنا

آخرسید احمد صاحب پر یکی جب سهار نپورتشریف لائے تو حضرت حاتی صاحب بھی حاضر ہوئے اور عرض کیا گیا ہے جب سہار نپورتشریف لائے تو حضرت حاتی صاحب بھی حاضر ہوئے اور عرض کیا گیا ہے جب بھی حاضر ہوئے اور عرض کیا گیا ہوں سید صاحب نے فرمایا جب تک ہم سے بیعت ند ہوگے ہم تمہیں اجازت ندویے کے بہوجب ارشاد سید صاحب نے اور حضرت سید صاحب نے ان کو مجاز فرمایا۔ حضرت حاتی صاحب شمید فرمایا کرتے تھے کہ سید صاحب ہی افوار شریعت بہت زیادہ ہیں جب دونوں حضرات مراقب ہوتے تھے حضرت حاتی صاحب شمید ہے۔ شمید ہے تھے اور سید صاحب خاموش رہے تھے۔

#### حضرت حاجي صاحب شهبيد كے تالا ب كاواقعہ

ایک دن ادشاد قربایا کہ خانقاہ پنجلا سدیں جوتالاب ہاں کو حضرت ماجی صاحب شہیدر حمد اللہ علیہ درجمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ سے کھودا ہے ہیر جیو کھے بعفر صاحب ساؤہ وری نے عرض کیا کہ حضرت پہلے تمام سال تک اس تالاب میں بکشرت پائی رہتا تھا دوسرے تالا ہسارے سوکھ جائے گراس کا پائی خشک ہوتا بھی ٹیس و یکھا گراب دس بارہ ہرس ہوئے کہ اس تالا ب کو گاؤں والوں نے صاف کیا اور مٹی کا فکال کراس کو گرا کردیا ہے اس دفت سے یہ بات جاتی رہات پرسات کے بعد جاتی رہی اب برسات کے بعد جاتی رہی اس تالاب میں بی پائی تغیر آتا ہے اور بعد میں سوکھ جاتا ہے برسات کے بعد ایک ماہ پورا بھی اس تالاب میں پائی تغیر آتا ہے اور بعد میں سوکھ جاتا ہے برسات کے بعد ایک ماہ پورا بھی اس تالاب میں پائی تغیر آتا ہے اور بعد میں سوکھ جاتا ہے برسات کے بعد ایک ماہ پورا بھی اس تالاب میں پائی تغیر آتا ہے اور بعد میں ہوئی وہ جاتی رہی ۔

# يشخ عبدالقدوس كالجياس برس تك ايك ہى جبه پيننے كاوا قعہ

ایک روز فر مایا کہ بیج بہ جو جادہ صاحب کے ہاں رکھا ہوا ہے حضرت سے عبد القدوی نے پہاس سال تک زیب تن رکھا ہے بعض لوگوں نے حضرت شیخ کی خدمت میں عرض کیا کہ فقیری کچھ پرانے کپڑے پرتیں ہے کہ آپ اس پر پوید لگائے جاتے ہیں حضرت نے فر مایا بخدا بجھے حلال کمائی کا کوئی کپڑ اوستیاب نہیں ہوتا جس کو پہنوں اور اسے اتاروں آخر آپ کے چند خدام حضرت جلال تھا بیمری وغیرہ نے مزدوری کرکے چوہیں کئے اکہ تھے کے اوراس کا کپڑ امول لیا جس میں سے آیک پا جامہ اوراک کرتے بنایاان کوشنے نے دین لیا بھر جب بر پرانے ہوگئے وال پر بیوندلگانے شروع کردیئے بھر بعد میں کوئی کپڑ آئیس بنایا۔

# حإليس سال روزانه صرف ايك بادام كهانا

ایک دن ارشادفربایا کرشاہ عبدالقدوس دھمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک رسالہ میں تحریر فرمایا ہے ''الحمد اللہ میرے زمانے میں ایک بزرگ ہیں شاید متقدین میں بھی ایسا مجاہدہ کرنے والا کوئی شہوچالیس سال ہے ہرروز صرف ایک بادام کھاتے ہیں اس پرگز اراہے اس کے سواد نیا کی کوئی چزنہیں کھاتے۔''

#### شاه عبدالقدون كافاقه كرنا

ایک بارار شاوفر مایا کہ شاہ عبدالقدوس رحمۃ اللہ علیہ نے تمام عمر فاقہ پر فاقہ اٹھا ہے ہیں صاحبزاوے بعوک کے بارے بلکتے چینجے اور روتے تنے ان کی والدہ بہلانے کے واسطے چولیے پر خالی ہا غری چڑھا دیتیں اور جب بنچ بعوک سے بیتاب ہوکر کھانے کا تقاضہ کرتے تو ان کو چیکار تیں اور تہل دیکر فرماتی تھیں دیکھو چولیے پر کیا چڑھا ہوا ہے گھرائے کیوں جاتے ہو جب تمہارے والد آئیں گے ان کے ساتھ کھانا کھانا بنچ روتے ہوئے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتے اور مجلتے کہ جلدی چلوہیں گھر چل کر کھانا کھلاؤ محضرت ان کے ہمراہ گھر ہیں تشریف لاتے اور بیٹے کرخود بھی ان کے ساتھ آبد بدہ ہوتے مضرت ان کے ہمراہ گھر ہیں تشریف لاتے اور بیٹے کرخود بھی ان کے ساتھ آبد بدہ ہوتے اور بیل فرموں کی باعث ان محصوم بچوں پر بھی مصیبت آئی اور بیل فرمایا کر جے تھے کہ میرے گناہوں کے باعث ان محصوم بچوں پر بھی مصیبت آئی

#### شيخ عبدالقدوس كاساري رات ذكركرنا

ا کیک مرتبہ فر مایا کہ حصرت شیخ عبدالقدوس رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز کے بعد ذکر بالجمر کرنے بیٹھتے اورضیح تک کرتے تھے سوجس کا ذکرا تنالمبا ہواس کا حال کتنالمبا ہوگا؟

### پیغام لیجانے والا کامیاب ہوگیا

ایک بار بیت المال ش سلاطین کے اسراف کا تذکرہ تھا فریائے گئے کہ ہارون رشید
عالم تھا اور حضرت سفیان توری رحمۃ اللہ علیہ کاشاگر دتھا جب تخت پر بیٹھا تو علاء پر بہت کچھ
خرج کیا حضرت سفیان اس کے پاس تشریف نے لیے گئے ہارون رشید نے عریف لکھا کہ '' بیس
نے علاء وسلحاء پر ذر کثیر صرف کیا حضرت تشریف نہیں لائے اگر تکلیف فریائے تو بندہ کی
عزت افزائی کا سبب تھا'' قاصد عریف سلطانی کیکر حضرت سفیان تو ری کی خدمت بس پہنچا
اس وقت حضرت صفحہ در س بس معروف ہے دیکھتے ہی فریایا خدا خیر کرے طالم کا قاصد آیا''
قاصد نے عریف ہیں کیا حضرت نے رومال سے پکو کرشاگرد کے حوالہ کیا کہ پڑھ کرسا تھی

اور فرمایا" میں طالم کے عطاقو ہاتھ لگانائیں جا بتا" شاگرد نے عربیند پڑھ کرسنا یا فرمایا میں ظالم كاغذوية بعي تين ما بتااى كى يشت يرجواب لكددواورتكمود تمهار فظلم كى اطلاع ميتى اورتم نے بذرید تحریرا بی حرکت ظلم کا اقرار بھی کیا اور جھے گواہ بھی بنالیا ہی باور کھنا میں تیا ست کے دن تمبارے ظلم کی کوائی دوں کا ادرتم کواسکے معاوضہ شی عذاب بھکتنا پڑے کا بھلاتہیں بيت المال من كياحق تفاكماس وألات المك كاتب في جواب لكوكريرج قاصد كاتحدوا كدجاؤ لي جاؤ قاصد ير معزرت مغيان دحمة الشعليدي التقريكا اتنا الرموا كدعرض كرف لك مجھے توائی خدمت میں حاضرر سنے کی اجازت دیجئے حضرت نے قرمایا جارا کام بنیس ہے کہ قاصد کوروک لیس جاؤاول جواب بہنجا آؤاس کے بعد اگرول ما ہے اورطلب وتمنا ہوتو مط آنا" قاصد وہاں سے اٹھا اور بازار می کمڑا موکر بکارا کوئی ہے جومیری ایشاک کو اے مغلساندلاس كے بد لي يد ليا مفرض دوسوروبيكا فيتى جوڑ و دورويد قيت كے كيرول ے بدل كر بارون رشيد كا صلا اسكے حوالد كيا كدي بنياؤ اور خود معزرت سغيان تورى كى خدمت ص حاضر موكيا \_ بارون رشيد نامد شريف يزه كرروديا اوركيا" فاز المعوسل عاب الموسِل يعنى بيفام في حاف والاكامياب وكيا اوربيعية والاناكام ديا-

اس کے بعد تھم دیا کہ جب بیں تخت پر بیٹا کروں ہمیشہ بیرکرامت نامد میرے روبرور کھاجا یا کرے۔

مجصے كوئى الى جكەنبىل ملى جہال حق تعالى ندمول

ایک دن ارشاد فرمایا کر معزت شیخ شباب الدین سبروردی رحمة الله علیہ نے جب
ایج شیخ سے بیعت کی اور ذکر شغل کرنے کی تھی ہیں ہی روز کے بعدان کے شخ ان کی خاطر
و عدارت اور تعظیم کرنے کے منعے جب حاضر ہوتے تو ممتاز جگہ چوکی و غیرہ پر بیٹنے کا ارشاد
فرماتے اور نہا ہے شفقت و توجہ سے باتی کرتے بعض خادموں کو حسد ہوا اور انکی تحریم
ناگوارگزری کہ ہم بھر دو بھر و ہیں ہیں برس کے دیجے سبتے اس مناعت سے حروم بیں اور کل
کے آئے ہوئے یہ بے لفف و شفقت سے صفرت شخ ان کے دسوسوں پر مطلع ہوئے اور خافقاہ

کے سادے درویشوں کو مع بیٹی شہاب الدین رہمتہ اللہ علیہ کے ایک ایک مرخ دے کرتھم

فر مایا کہ اس کو ذریح کراؤ دھر ہرایک فیض اپنامر خالی جگہ ذریح کرے جہاں کوئی موجود نہ ہو
چتا نچے سب سکے اور تنہا جنگل میں جہاں کوئی آدی نہ تھا اپناؤینا مرخ ذریح کرکے لے آئے گر

میٹی شہاب الدین آئے تو زندہ مرخ ہاتھ میں دبائے ہوئے لاکر چپ کھڑے ہو گئے

درویشوں نے ان کا معنمکہ اڑ لیا کہ اتنا بھی نہ ہو سکا جب سب نے اپنا ڈبچے ہوئے کے سماسنے

درکھ دیا تو مرشد نے معنرت شہاب اللہ بن سہرور کی سے دریافت کیا '' بھائی تم مرخ کو ڈری کر

کرنیس لائے ؟ انہوں نے نہایت اور بھے کوئی جگہ اس کی تھرس جہاں جن تعالی موجود نہ ہوں ''

موجود نہ ہو وہاں ڈری کیا جائے اور بھے کوئی جگہ اس کی گئیس جہاں جن تعالی موجود نہ ہوں ''
اس وقت معنرت بھی نے طالبین سے فر مایا دیکھو تبہاری اور ان کی استعداد میں اتبافرق ہے
گھر جملااان کی تعظیم کول شکل جائے۔

### جس ہری گھاس کوتو ڑتا ح**یاہا** اس کوذ کرالٹی میں مشغول یا یا

دوسری مرجہ حضرت شخف تمام خدام کوظم دیا کہ صحراسے ہری کھا س کیکر آؤس کے سب بھم پاتے ہی لیکھا اور جنگل سے ہری گھاس کھود کور کرسول پر دکھ کر حاضر ہوئے شخ شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ آئے تو مٹی شی ذرای سوکھی گھاس دبائے لاکر کھڑے ہو گئے گھرائو گول نے ان کی بنی از ائی کہ سارے جنگل بیں ان کوایک مٹی ہری گھاس بھی تعییب نہ موئی شخ نے ان سے بوچھا تو عرض کرنے گئے "حضرت کیا عرض کردل جس ہری گھاس کو موثی شخ نے ان سے بوچھا تو عرض کرنے گئے" حضرت کیا عرض کردل جس ہری گھاس کو توڑنا جا باس کو ذکر الجی بیں شاغل پایا ہمت نہ ہوئی کرخی تعالی کا ذکر میرے ہاتھوں قطع ہو ایک جو ڈن تا جا باس کو ذکر الحل میں شاغل پایا ہمت نہ ہوئی کرخی تعالی کا ذکر میرے ہاتھوں قطع ہو جس میری کا ولا دو لیسی میری

أيك بإرارشاد فرمايا كدحفرت شاه ول الله صاحب وبلوى رحمة الله عليه جب مرض

الموت میں جتال ہوئے اور زندگی ہے یاس ہوئی تو بمقتصائے بشریت بچول کی مغری کا تر دو
تخاای دفت جناب رسول اللہ ﷺ کودیکھا کہ تشریف لائے اور فریاتے ہیں ' تو کا ہے کا فکر
کرے ہے جیسی تیری اولا دویسی ہی میری۔ آپ کو اطمینان ہوگیا شاہ صاحب کی اولا د
سب عالم ہوئی اور بڑے مرتبول پر بہنچ جیسے بھی صاحب فضل و کمال ہوئے طاہر ہے آپ
کے جارصا جزادے شھاب ان کی اولا دھیں بڑع بدالسلام غیرتعلیم یا فت اور کوئی بھی تیں۔
ہم میں کیجھ معلوم نہیں

ایک بار فرمایا کہ جب مولانا اتحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کو کی فخص بیعت ہونے عاضر ہونا تو بول فرماتے کہ ہمیں کچھ معلوم ہیں مولوی بعقوب صاحب کے باس جاؤ انہوں نے نانا صاحب بعنی شاہ عبدالعزیز صاحب سے بیسب سیکھا ہے سو باوجود یکہ شاہ اتحق صاحب ان باتوں سے صاف انکار فرماتے تنے گر پھر بھی و یکھنے والوں نے دیکھا ہے کہ مولانا تعقیم کر پھر بھی و یکھنے والوں نے دیکھا ہے کہ مولانا تعقیم کر پھر بھی ہوئے مولے نا تعقیم ساحب سے مولانا آختی صاحب بی درجہ بھی ہوئے ہوئے اوراس کی وید شرعلم دین ہے۔

مولانامحمد يعقوب صاحب كاأيك خواب كي تعبير دينا

ایک دن ارشاد فرمایا کہ مولوی محمد بیقوب صاحب کوفن تعبیر میں کمال تھا ایک بارکسی مخص نے دیلی میں خواب دیکھا کہ فلال درواز وسے جناب رسول اللّٰمَقَافِیّٰ کا جنازہ لوگ لئے جاتے ہیں اوراس زبانہ میں مولانا محمد الحقی رحمۃ اللّٰمائیۃ جرت کرنے والے تھے مولوی بیقوب صاحب نے فرمایا بھائی صاحب جرت کرنے والے ہیں آپ کے ساتھ علم صدیث کا لکانا جنازہ کا نگلنا ہے۔

شاہ عبد العزیز کا خواب میں حصرت علی سے بوچھنا کہ کونسا ند ہب آپ کے ند ہب کے مطابق ہے؟ ایک بارشاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جناب امیرالمونین علی کرم اللہ و جہ کو خواب میں دیکھااور دریافت کیا کہ خاہب اربعہ میں کون ساخہب آپ کے فہ جب کے مطابق ہے؟ فرمایا ''کوئی بھی تیس'' پھرسلاسل اربعہ کو دریافت کیا اس کی بابت بھی وی جواب ارشاو ہوا کہ کوئی بھی تیس جب اس خواب کی فہر مرزاجان جانال رحمۃ الشعلیہ کو ہوئی تو ہو ہوں ہے ہو جہ بھیجا کہ بیخواب اصغاث اطلام تو نہیں ہے؟ اس کے کیامتی کہ سلاسل اربعہ اور فدا ہب اربعہ میں ہے کوئی آیک بھی جناب امیر کے موافق نہ ہو؟ شاہ صاحب نے جواب کھا کہ بیخواب رویائے صالحہ اور عدم موافقت کا بیمطلب ہے کہ من کل الوجوہ اور ہر ہر ہر ہز کیات میں کوئی سلسلہ اور کوئی فہ جہ آپ کے فہ جب کہ مطابق نہیں ہے اس کے کہ ہر آیک فہ جب فدا ہب صحابہ کا مجموعہ ہے کوئی مسئلہ دعشرت میں اللہ تاہ کہ مطابق نہیں ہے کہ مطابق جواب کے فہ جب فدا ہب صحابہ کا مجموعہ ہے کوئی مسئلہ دعشرت میں اللہ تعین اور بہی حال سلاسل مشارخ کی حضرت عبداللہ ابن مسعود کے رضی اللہ تعیان الدیویا گا جہ بے صالحہ سال سلاسل مشارخ کا ہے۔

# ملانظام الدین کهنوی اورایک خان صاحب کی اصلاح کا عجیب واقعہ

ایک مرتبدارشاد فرمایا حضرت طانظام الدین کلمنوی رقمة الله علیہ جب مرید ہوئے تو ان کے پیرمخن آی (ان پڑھ) شے ایک بار پرصاحب کھوڑے پرسوار ہوئے اور مولانا کے باتھ میں حقہ ویا اور تمام بازار میں گھرایا کمر مولانا صاحب نے باایں ہمد کمال اس خدمت کے مطلق الکار نظر مایا اس کے بعد ایک اور ہزرگ کا تذکرہ فربایا (غالبًا شخ جلال تھا عبری شخے ) ان کے مرید ایک خان صاحب سے حضرت شخ کی کھوڑی کہیں باہر سے لائی گئ اتفاقا کھوڑی نے لات ماروی اس پرخان صاحب کو خصہ آ گیا گئے ہے گئے ''تعلیم وارشاد تو اورول کے لئے ہاور کھوڑوں کی لات ہمارے واسطے'' شخ کے کسی مرید نے بیرقصہ حضرت سے جاکہا جب خان صاحب کھوڑی لے کرحاضر ہوئے تو شخ نے خصہ خلا ہم حضرت سے جاکہا جب خان صاحب کا تھم دیا ہموجب تھم حضرت شخ کے خان صاحب نکال فرمایا اور خان اور حسن نکال ویے کا تھم دیا ہموجب تھم حضرت شخ کے خان صاحب نکال بہر کئے گئے اور جب باہر کئے گئے اور جب باہر کئے گئے اور جب باہر کئے گئے اور جب

اعدد جانے کی کوئی صورت نہ پائی تو فرط عقیدت و مجت سے خافقاہ کی بدرہ بھی تھی پڑے اتفاق سے بارش ہوئی تو خافقاہ کا پائی رک کیا لوگوں نے بائس سے نائی صاف کرنی شروع کی دوبائس خان صاحب کے سریس جا کرلگا اور پائی کے ساتھ خون بہنے لگا تب تو لوگوں کو تجب ہوا اور فکر بھی کہ کیا بات ہے نائی کو جود یکھا تو اس میں خان صاحب کو سر تھسائے پڑا با پااس کی خبر حضرت کودی گئی من کر حضرت شیخ کورم آسمیا اور کمال شفقت شرف حضوری بخشا۔

# ایک بزرگ کا کنویں میں پانی کیلئے لوٹا ڈالنا مگرلوٹے میں یانی کی بجائے سونے ، جا ندی کا آنا

ایک دن ارشاد قربایا یک بزرگ نے فولا ہے ایک روز مسرکی قماز میں ان کو دیر ہوگی دوڑے ہوئے کویں پروضو کے لئے پانی لینے کے کنویں کے اندرلونا یا ڈول جوڈ الاقو پانی کی جگہ جا بھری ہے ہم اہوا لگلا اس بزرگ نے پھینک دیا اور جناب باری میں عرض کیا کہ فدا آ در کرو جھے تو قماز کو دیر ہوتی ہے دویارہ کویں میں ڈالا تو سونے ہے ہم الگلا پھراس کوز میں پر دے پٹا اور عرض کیا فدائی نہ کرو جھے تو قماز میں نا خیر ہوئی جاتی ہے اس وقت الہام ہوا کہ میں نے یہ معاملہ اس لئے کیا کہ اوگ تھے کو تھیر نہ جائیں۔

#### پیراورمرید کیسا ہونا چاہئے

ایک بار ارشاد فرمایا حضرت بایزید بسطامی رحمة الله علیه ہے کسی معمولی آدی نے در یافت کیا کہ حضرت ویرکیسا ہونا چاہئے اور مرید کیسا؟ آپ نے خیال کیا کہ آگر علی بحث کی جائے تو بد سمجے گائیں اور جواب ویتا ضرور ہے اس لئے فرمایا اچھا کل آنا اس وقت بتا ئیس ہے "اسکے دن جب ووقض حاضر ہوا تو آپ نے ایک جط اس کے حوالے کیا اور فرمایا اواس کو فلاں فخص کے پاس پہنچا دو جب اوٹ کرآ کہ گے اس وقت تمہاری بات کا جواب طے گا" مکتوب الیہ وہاں سے تمیں منزل پر تھا اور اس کے بہاں آیک لڑکا تھا امر دنجا ہے

حسین جیل ۔ فیخ نے عطی کھویا کہ آر ندہ ناسکی خوب فاطر کرنا علیحدہ پرتکلف مکان میں مغیرانا اور فاص اپنے لڑکے اس کی خدمت گراری پر مامور کرنا اور اس کوتا کید کردینا کہ اس کے حیل تھم سے سرمو تجاوز نہ کرے تی کہ گناہ کا مرتحب بھی ہوتو عذر نہ کرے ' اور اس نامہ برکوفر مایا کہ ٹھیک تیں ون میں مقام تقصود پر پہنی کراکتیسویں ون وائی ہوجانا'' بیشی مسب الحقم محالیکر جل دیا تمیں ون میں مقام تقصود پر پہنی کراکتیسویں ون وائی ہوجانا'' بیشی نامہ کی بوری تھیل کی جب اس فیف کولا کے سے خلوت میسر ہوئی اور طبیعت بھی تو مرتکب فیل نامہ کی بوری تھیل کی جب اس فیف کولا کے سے خلوت میسر ہوئی اور طبیعت بھی تو مرتکب فیل مواکد کیا ہونا چا با تو جائے اور کہا کہ حضرت اب میر سے ہونا چا با تو جائے اور کہا کہ حضرت اب میر سے موالی کا جواب دیجے فرمایا '' میر ایسا ہوتا چا ہے جیسے تہیں دھول گئی اور مرید ایسا ہوجے موالی کا جواب دیجے فرمایا '' میر ایسا ہوتا چا ہے جیسے تہیں دھول گئی اور مرید ایسا ہوجے موالی کا جواب دیجے فرمایا '' میر ایسا ہوتا چا ہے جیسے تہیں دھول گئی اور مرید ایسا ہوجے میک موقع سے بچالے اور مرید اپنے مرشد کا اتنا مطبی ہوکہ مکتوب الیہ بینی میر مرد تجاوز نہ کرے عام اس سے کہ آبرود نوی جائے یار ہے۔

### حفرت ها جی صاحب گا حضرت گنگو ہی کوخواب میں تسلی دیتا

اس کے بعدا کل حضرت حاتی صاحب رحمۃ الشعلیہ کا تذکرہ شروع فرما و با بہمی فرما یا کہ جب میں قید خانہ بیسی خوات میں میں اس کے لئے تمین ہزار کی ضانت طلب ہو گی تقی چائی تھی ہوئی تھی فضی ضامی ہوئے گئیں اگر پر بخت مزائ تھا اس نے یہ کہر کہ تیموں گنگوہ کے باشند نے بیس میں ضامت با معظور کردی ماموں صاحب نے تشم کھائی تھی کہ جب بک اسکونہ چیزا کوں گا گئوہ نہ آؤں گا چنا نچہ وہ ماگی شے اس اثنا بیس ہمارے حضرت گنگوہ تشریف لائے اور یہاں خبر تھی کہ بیس اب رہا ہوا اب رہا ہوا حضرت نے فرمایا کہ اس کے چھوٹے بیس ابھی ویر ہے ہم اس سے ل آئے ہیں آئیس ایام بیس کہ بیس قید خانہ بیس تھا خواب بیس ہمیں ایک ویر ہے ہم اس سے ل آئے ہیں آئیس ایام بیس کہ بیس قید خانہ بیس تھا خواب بیس آئیس ایام بیس کہ بیس قید خانہ بیس تھی حضرت ہیں اور تسلی فرماتے ہیں پھر حضرت ہیں اور تسلی فرماتے ہیں پھر حضرت ہیں اور تسلی فرماتے ہیں پھر حضرت ہیں اس سے تکریف لے میں اور تسلی فرماتے ہیں پھر حضرت ہیں اس سے تشریف لے میں ایک ماہ بعد تی ہوئیں آیا۔

### حافظ ضامن صاحبٌ کاایک ہی وقت میں دوآ دمیوں کی دعوت قبول کرنا

ایک بارارشاد فربایا حضرت حافظ منامن صاحب شہیدر تربہ اللہ علیہ سپائی منش اور نہا بہت خوش مزان آ دی ہے جمع سے کمال اللہت کرتے ہے ایک دفعہ جب دہ گنگوہ میں تشریف فرباتے ہے تھ آیک فخص نے ان کی دعوت کی وہ لکڑ بارا تھا آپ نے تبول فربالی بچھ دیر بعد حافظ محما براتیم معاحب ڈپٹی کلکٹر بال کے دالد نے بھی التجا رقبول ضیافت کی چنا نچہ دہ بھی تبول کر لی ایک شخص نے کہا حضرت دہ پہلا تاراض ہوگا تو حضرت حافظ معاحب نے مکا بنا کر فربایا کہ ہم اس کا منہ تو رو کہا کہ وہ لا دے گا کیا پاپٹی تچہروٹیاں اور پیالہ بحر دال سویا ہے آومیوں کو کافی نہ ہوگا ہم اس کالایا ہوا ہمی رکھ لیس سے اور دو سرے کالایا ہوا ہمی اور پھر کھا کی گا یا اور ایک لوٹ میں دال سویا ہے آ ومیوں کو کافی نہ ہوگا ہم اس کالایا ہوا ہمی رکھ لیس سے اور دو سرے کالایا ہوا سیر بحرکے قریب دو دھ حافظ معاحب نے اس کو رکھ لیا اور ککڑ ہارے کو رخصت کر دیا جب سیر بحرکے قریب دو دھ حافظ معاحب نے اس کو رکھ لیا اور ککڑ ہارے کو رخصت کر دیا جب میں دوسرے شخص بھی کھا نے تو آپ نے پہلا کھا تا بھی نکلوایا اور سب کو ملا کرکھایا۔

حا فظ صاحب كالمحيم كما شكار كرنا

حضرت حافظ کے مزان اورخوش مزاجی کے بہت قصے بیان فرمایا کرتے ہے ایک ہار فرمایا حافظ صاحب کوچھلی کے شکار کا بہت شوق تھا ایک بارعدی پرشکار کھیل رہے تھے کسی نے کہا'' حضرت ہمیں'' آپ نے فرمایا''اب کے ماروں تیری''

سیداحمرصاحب کا یاغستان کے حاکم سے جہاد کا واقعہ

منٹی مجرابراہیم صاحب نے ایک باردریافت کیا کہ صرت سیدا حرصاحب بریلوی کے ویکے دالوں میں سے اب بھی کوئی مخص زندہ ہے یا ج ویکھنے والوں میں سے اب بھی کوئی مختص زندہ ہے یا تہیں معنرت نے فرمایا بالفعل تو جھے یا د نہیں بعد فکر بتا اور کا مولانا عبدالرجیم نے فرمایا کہ بہار نیور میں ایک خشت فروش زندہ ہے۔ حضرت نے ای سلسلہ میں فرمایا کہ حافظ جائی ساکن انہیں نے مجھے بیان کیا تھا کہ ہم قافلہ یں ہمراہ سے بہت ی کرائیں وقا فوقا حضرت سید صاحب سے دیکھیں مولوی عبدائی صاحب تکھنوی مولوی عبدائی صاحب لکھنوی مولوی جی اسماعیل صاحب والوی اور مولوی جی حسید صاحب نے بہلا جہاد سی اور ہیں ہمراہ ہے اور ہی اسمیر صاحب نے بہلا جہاد سی اور عمد خان حاکم یا خبرخان حال کے باس بہنجا اور بیغام سایا اس نے جواب دیا سید سے کہدے وہ کیوں عبد جیگ برآ مادہ ہے اس کے لئے بہتر نہ ہوگا اسکے ہمرائی ایک آیک کرکے مارے جا کینگے مور فرداس قاصد کے فرائ کو بہتر کو ان کے بہتر نہ ہوگا اسکے ہمرائی ایک آیک کرکے مارے جا کینگے اور فود اس قاصد کو فرداس قاصد کو کر سادا حال سید صاحب سے اور خود والی بی کر مرے گا۔ ان خرص قاصد نے والی ہو کر سادا حال سید صاحب سے عرض کیا سید صاحب سے خرص کیا سید صاحب سے خرص کیا سید صاحب سے خرص کیا سید صاحب سے خرص کیا سید صاحب سے خرص کیا سید صاحب سے خرص کیا سید صاحب نے خرص کیا سید صاحب سے خرص کیا سید صاحب سے خرص کیا سید صاحب نے خرص کیا سید صاحب نے خرص کیا سید صاحب نے خرص کیا اور بار جمد خان کی فوج نے بر رہمت یائی ۔ یار محمد خان میں جو کہ اس اشاہ میں اسے تھی لاحق ہوئی جب یائی ما نگا اور خادم نے جواب دیا کہ حدود تیش ہے تو کہا '' شاشہ بیا '' بیخی بیشا ہی تو کہ جب یائی ما نگا اور خادم نے جواب دیا کہ حدود تیش ہے تو کہا '' شاشہ بیا '' بیخی بیشا ہی تا اور فی کرتی ہوا۔

### سيداحمه صاحب كاوالى لا مورسے جهاد كاواقعه

پر کچے عرصہ بعد کھڑک سکھے پہر رنجیت سکھ والی لا ہور سے لڑائی ہوئی جس جی بہت سے عابدین شہید ہوئے حصہ بعد کوئی جس جی دہیں سے عابدین شہید ہوئے دعفرت مولوی جمرا معیل صاحب ومولوی جمر حسن صاحب اور ان شہید ہوئے البتہ میدان مجابدین کے ہاتھ رہاجب لاشیں سنجائی گئی قو سید صاحب اور ان کے ساتھ ہوں کا پیدنہ لگالوگ ٹاش جی فیلے اور اوھراُ دھر جبتو کرنے سکتے چند چند آدی مختلف دیا ہات اور پہاڑوں جس جا کوئی میں برابر پید سات و رہات اور پہاڑوں جس جا جا تا کہ بہاں تنے وہاں تنے ۔ ایک مختل نے بیان کیا کہ جھے تحت بخارتمائی صالت جس جمل ہے تھے میں نے علی مالیت جس میں نے علی جا جا تا کہ بہاں تنے وہاں تنے ۔ ایک مختل نے بیان کیا کہ جھے تحت بخارتمائی صالت جس میں نے علی جوئی کے دو برو میں جس کے دو برو میں جس ایک آپ کے دو برو میں جس نے میں ہوگے جو اب نہ ویا اور میں جس میں جس کے دو برو

علے محتے میں بوجہ بحت بیاری کے اٹھ ندسکاغل مچایا کیا۔

دوسرے فض نے بیان کیا کہ ہم انہیں دنوں سیدصاحب کو ایک پہاڑ میں تاش کررہے تے دفعۂ کچوفاصل پرگڑ بواہث نی میں دہاں گیا تو دیکھوں کیا سیدصا حب اوران کے دوہمراتی بیٹے ہیں میں نے سلام ومعافی کیا اور فرض کیا کہ معزت کوں غائب ہو گئے سب لوگ بغیر آپ کے پریٹان ہیں مجورہ کرہم نے قلال فض کو اپنا خلیفہ ہمالیا ہے اوران سے بیعت کی ہے آپ نے اس پڑھیین کی اور فرمایا ''ہم کو اب غائب رہے کا تھم ہوا ہے اس لئے ہم نیس آسکے '' اننا فرما کر قافلہ والوں کی خیریت اور حالات ہو ہے اور پھر روانہ ہو گئے میں نے بھی ہمراہ ہونے کے لئے عرض کیا تو منع فرمایا اور پھر کوشش کر کے جو میں نے ہو جی جانا جاہاتو میرے ہاتھ یاؤں وزنی ہو گئے ہیں تو کھڑا کا کھڑارہ گیا جیران اور ماہو بی قال

#### سیداحرصاحب کے پچھ حالات کا تذکرہ

خشی جمرابراہیم صاحب نے کھاسیدصاحب تیرہویں صدی کے آغاز بی بیدا ہوئے سے اوراب السائید میں ممکن ہے کہ حیات ہوں انہوں نے جب لفظ ممکن کہا تو حضرت امام ربانی نے ارشاد فر بایا بکہ تاممکن اور فر بایا کہ سیدصاحب اصد میں بھی تشریف لائے میاں صابر بخش ہوادہ تیمن شاہ ابوالمعالی کے بہاں دعوت ہوئی تمی مولوی عبدالحی صاحب مولوی جمد اللارے طفح وان کے مکان پر مجھے تھے مولوی جمد سالار نے قیام کا حال وریافت کیا تو صابر بخش کے مکان پر قیم مالار نے کہا ''اس کا فر کے مکان پر قیم رے ' مولوی عبدالحی صاحب نے فر بایا وہ کا فرنبیں ہاور وجو ہات میں کتب فقد کا حوالہ دیا مولوی محمد سالار نے کہا '' مرادی صاحب نے فر بایا وہ کا فرنبیں ہاور وجو ہات میں کتب فقد کا حوالہ دیا مولوی محمد سالار نے کہا '' مرادی سے اور وجو ہات میں کتب فقد کا حوالہ دیا مولوی میں سالار نے کہا '' مولوی صاحب ہے وہ کی نیاشد کہ کتاب منہ پردے مادی ہے امید ہے۔' مولوی

عبدائی إدهرادهری با تین کرے واپس بوت ۔ انگوه بھی سیدصا حب تشریف لائ شے اور

مکلے کی سرائے بیل قیام ہوا تھا چھوٹن یہاں شرف بیعت سے مشرف بھی ہوئے تھے بن

یں سے ایک فض یہاں کی سمجہ میں رہتا تھا بیوائی تیج سنت تھا اس کی عادت تھی جب رمضان

شریف گزر چکن او لوگوں سے کہ دیتا بھا تیوائی برس کی میری زعرگی اور نکل آئی لوگ ہنا

کرتے کہ ہررمضان کے بعد یوں تل کہ دیتا ہے تی کہ رمضان کی سات تا دی گی کوانقال کیا۔

سیدصا حب نا لو دی بھی تشریف لے کئے تھے وہاں بھی بہت سے لوگ مرید ہوئے

ایک مرید نے بیان کیا ''میری آنگھوں میں پھر رہا ہے کہ سیدصا حب سمجہ جاشع کے وطلی

ورواز وہی کھڑے بیان کیا '' میری آنگھوں میں پھر رہا ہے کہ سیدصا حب سمجہ جاشع کے وطلی

ورواز وہی کھڑے بی تبایت کرنے والوں کو پکڑا دی لوگ برابر دوسرے سرے تک اس کو پائے شی کی کرکہ والے کہ سال کو کہ اس کو کہا تھی کہ کہ کہ دونوں اطرف سے اس کہ کہ تھے اور پکڑی کو کہ کو کہ اس کو کہ کہ کہ دونوں اطرف سے اس کہ کہ تھے اور پکڑی کو کہ کہ دونوں اطرف سے اس کہ کہ تھے۔ دور ہوئے تھی کہ کو کہ دونوں اطرف سے اس کہ کہ تھی سے دور ہوئے تھی کہ کو کہ دونوں اطرف سے اس کہ کہ تھی سے دور ہے تھے۔

### سيداحمه صاحب كااتباع سنت كى تاكيدكرنا

سید صاحب تو حید و رسالت اور اجاع سنت پرلوگوں سے بیعت لینے منے اور بس سید صاحب اجاع سنت کے لئے از حد تاکید فرمایا کرتے منے اور بدحت کے خت ماحی اور خالف منے مولوی عبدالی صاحب سے ایک وان فرمایا کدا گرکوئی امر خالف سنت جھ سے ہوتا دیکھوتو مجھے اطلاع کر دینا"مولوی صاحب نے کہا حضرت جب کوئی خالف سنت فعل آپ سے عبدالی دیکھے کا تو وہ آپ کے ساتھ ہوگائی کہاں؟ یعنی ہمرائی چھوڑ دوں گا۔ عباوت الی ہوگی یا شادی کی عشرت

ایک دفعہ کا ذکر ہے سیدصاحب نے شادی کی تھی نماز بھی پکے دیرے آئے مولوی صاحب نے سکوت کیا کرشایدتی شادی کی دجہ سے اتفاقیہ پکے دیر ہوگئی اسکلے دن پھرویمائی ہوا کہ سید صاحب کو اتن دیر ہوگئی کہ تجمیر اولی ہو پیکی تھی مولوی عبدالحی صاحب نے سلام پھیرنے کے بعد کہا کہ''مجادت التی ہوگی یا شادی کی عشرت' سیدصاحب چپ ہورہے اور ا پی خلطی کا قرار کیا پھرنماز میں اپنے معمولی طریق پرتشریف لانے گئے۔ ہندہ کوخدا کے حکم کی فلیل میں بہر حالت مستنعدر ہنا جا ہے

ایک بارارشاد فر ایا کہ سید صاحب کے لئے پنظیم آباد نے کو گافض تمن سوساٹھ جوڑے کرتے کے تیار کر کے بھیجا کرتے تھے کہ حضرت ہرروز نیا جوڑہ زیب تن فرما تیں لیکن غائب ہونے ہے کہ دھزت ہرروز نیا جوڑہ زیب تن فرما تی لیکن غائب ہونے ہے کہ دوان جی کراو کو اگر چہ میں ہرروز جوڑہ بداتا ہوں لیکن اگر امر خدا ہیہ ہوکہ میں کملی بہنوں اور بھینس کے گوبر میں دھنس جاؤں تو بندہ کا کام ہے کہ دراضی برضا ہو۔ اس کلے کو بار بار ایکھ بچھ دنوں میں فرمایا کرتے آخرا کی سرید افغان نے کہا '' کیا ہم سے تم جدا ہوتا جا جا تھا محالمہ ہے کہ بار بارایسا کلے کہتا ہے 'سید صاحب کی فرمایا کہ واقع میں بندہ کو خدا کے تھم کی تیل میں ہم حالت مستعدر ہنا جا ہے۔

ایا م سر ما میں رضا کی ملنے پر سیدا حمد صاحب کا طرز ممل

سیداحمه صاحب کی نگاہ بصیرت ہے ایک رنڈی کا توبہ کرنا

ایک مرتبدار شاوفر مایا که سید صاحب کمی شهر میں گزرے ایک کسبی خوبصورت اپند درواز و پر کھڑی تنی سید صاحب کھوڑ ہے پر سوار چارہ بنے آپ نے جوایک نظراس کی طرف دیکھا اور پھر چلائے تو وہ رنڈی بے تھا شا دوڑی اور کھوڑ ہے کے قدموں میں کر پڑی کہ حضرت برائے خدا جھے افعال نا شائنتہ ہے تو بہ کراؤا ور بیعت کرلو 'حضرت نے تو بہ کرائی اور اس سے دریافت کیا کس سے نکاح کرنا چاہتی ہے؟ اس کا کوئی آشنا تھا اس نے اس کی نسبت کہا اس مخص نے انکار کردیا تب اس وقت قاقلہ والوں میں سے کمی مخص کے ساتھ حضرت نے اس کا فکاح کر دیا اور قیام گاہ پر بھنج کرفر مایا کہ لوگو جو پچھتم نے دیکھا اس پر تیجب نہ کرنا آگر کوئی شخص اس سے زیادہ بھی اینا اثر و کھائے مگر موفلاف سنت ہرگز ہرگز اس کا اعتبار نہ کرنا۔

#### سیداحمد صاحب کے اثر سے شیعوں کے مولوی کا جو تیاں چھوڑ کر بھا گنا

ایک دن ارشادفر بایا بنگام قیام نانوند پین مسمی غلام حسین شیعوں کا مولوی تھا وہ بھی سید صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا آپ ایک مکان میں بیٹھے تھے جب وہ اندر آیا تو آپ متوجہ نہ ہوئے اس پر جوں ہی اثر پڑا تو وہ برنھیب جو تیاں بھی و ہیں چھوڑ کر بھا گا کہ پیشس بڑا جا دو گر ہے اور جب تک سید صاحب نانوند میں تھے رہے وہ جنگل میں رہا شہر میں نہ آیا۔

# مولا نامحدا سنعيل شهيدتكا

### شيعول كمجتهدكولا جواب كرنا

حفرت مولانا محدامعل صاحب شهيدرهمة الله عليك تذكره بس ايك بارفرماياك لکھنو بیل شیعوں کا مجتبدلباس بدل کرسید صاحب کے پاس آیا مولوی اسمعیل صاحب موجود ند تھے کیں سرسائے کو گئے ہوئے تھے جمجھ نے آکر کہا جھے چند سینے دریافت کرنے ہیں سيدصاحب في مايا يوجهومولوي عبدالحي صاحب كا تاعده تفاكه سائل كاسوال من كروراً سکوت فرماتے پھر جواب دیتے تھے چنا نے حسب عادت مولوی صاحب نے مجتمد کو جواب دیا مجتمد نے کہا اس بیان سے تو کی تسکین نمیں ہوئی چلتے ہیں مجتمد صاحب سے دریافت کریں سے کیونکہ وہاں پورے طور پرتشکین ہوجاتی ہے یہ کہہ کرفوراً اٹھ کرچل ویا تو یا الزام دے میا کی در بعد مولوی محمد اسمعیل آے اور معاملہ معلوم کیا تو افسوس کرنے ملے کہ ہم تہ موسئة مولوى اسمعيل صاحب كشيده قامت سيابياندوشع بررسيت متصابي ون بلااطلاح مجتهد صاحب كي مجلس بين ما ينهج اوركها" چونيه سنيون كي محبت اكثر ربتي ب ادروه نوك مختلف سوالات يوجهما كرت بين چناني سوال دقت طلب عضان كاجواب درياضت كرنا چاہتا ہوں جج تدساحب نے ند پہانا اور کہا کہ بوجھومولوی آسمعیل ساحب نے سوال شروع کئے جمتمہ بھارا جو جواب دیتا اس کورد کردیے حتیٰ کہ وہ ساکت ہور ہا مولوی صاحب اٹھ كمڑے ہوئے اوركباكہ چليس سيدصاحب سے عى دريافت كريں وہ يورے طورت تسكين كردي كي اورتسلي و بين جاكر موتى بي "اتاكم كرجلدي جب بابرنكل آس تو مجتدكو

معلوم ہوا کہ مولوی محمد استعمل منظ خت انسوس کیااوراہے لاجواب ہونے پر کمال نادم ہوا۔ مولا نامحمد اسملعیل شہبیڈ کا پاکھی پر ا

چلتے ہوئے کرؤ زمین کامسکہ مجمانا

الیک بارمولوی محدآمعیل صاحب پائل میں جارے تصابیک طالب علم نے کروز شن کے متعلق بیکت کا درشان کے متعلق متعلق بیک متعلق بیکت کا سنگر دریافت کیا آپ نے بااٹکلف اپنی مٹی بائد حد کرکے فرض کر کے میں کو مجمادیا۔ مولا نامحد حسن رامیوری کی ناز کے مزاجی اوراس کا علاج

مولوی محروق محروق صاحب دا میدوری کے متعلق فرملیا کدوہ بہت نازک مزاج تھے اور قافلہ ش نازک مزاج بنامشکل تھا ذرای کوئی بات ان کے طاف مزاج ہوجاتی تو کھانا نہ کھانا آیا اسمعیل صاحب نے جو برحال معلوم کیا تو آیک دن بالعزم ان کوائے پاس بھایا اور جب کھانا آیا تو رومال میں ناک سنک کررومال کو بوج نیام ولوی محروس صاحب فورال تھ کوڑے ہوئے اور کھانا نہ کھایا دومرے دفت پھر کھانا آیا تو مولوی آسمعیل صاحب نے ان کا ہاتھ و پی کر کھرانے پاس بٹھالیا اور برستور رومال میں ناک نکی اوراس مرتب اتنا اور زیادہ کیا کہ ان کودکھا کر اس کول بھی ویا اس پرمولوی صاحب نفرے کر کے پھراٹھ کھڑے ہوئے اور پیوفت بھی فاقہ سے گزرا تیرے وقت پھروی صاحب نفرے کر کے پھراٹھ کھڑے ہوئے اور پیوفت بھی فاقہ سے گزرا تیرے وقت پھروی صاحب اگرائی آئی مولوی محرص صاحب نے کہا کہ مولوی صاحب آگرائی آپ کھانے میں ملابھی ویں گے تو بھی آئی مبلونی نبویس می اس لئے بیکیا کہایا مولوی آسمالی صاحب نے فریایا مولانا قافلہ میں آپ کی نازک مولوی نبویس می اس لئے بیکیا گیا۔

### مسائل مين مولانا محمد استعيل شهيد

#### اورسيداحمرصاحب كامشرب

ایک بارارشاد فرمایا کرمولانا آمعیلی صاحب همپیداود معزت سید صاحب رحمة الله علیها کابیمشرب تھا کہ محدیث محمح غیرمنسون کے مقابلہ یس کسی کے قول پڑکل نہ کرتے اور جہال صدید محمح غیرمنسون نہ سطاتو نہ مہب منفی ہے بوجہ کرکوئی نہ مب محقق نیس 'ایک بار یہ

دونول دعزات تکعنو تشریف لے مجے تعد بال پڑتی کرائل ہند پر تج کی فرضیت کا ستار بیان فر بالکھنو کے علامان کے خالف ہو ہے اور دلیل پکڑی ان ضعیف تقیمی روایتوں کی جن میں دریائے شور ( کرمایین ہندہ جاز ماکل ہے) خل اس طریق تکھا ہے فرض یہ بات مخبری کہ شاہ عبدالعزیز صاحب کا قول دونوں فریق فیصلہ مجمیں چنا نچہ اہل تکھنو نے شاہ صاحب کو تکھا وہاں سے جواب آیا کہ ان دونوں صاحبوں کو میرا قائم مقام مجمواور تقیر کی رائے بھی ہے کہ اللہ ہندیر جی فرض ہے۔

### شاہ محمد عمر صاحب کا غیر مقلدیت کے بانی اکبرخان کو دوران وعظ دھول رسید کرنا

ایک مرتبدار شاد قربایا شاد محر مرصاحب رقمة الله علیه حضرت مولانا محد اسمعیل صاحب کے صاحبزادے تھے ادر مجذوب تھے ایک بارجامع مجد دفی بی اکبرخان غیر مقلدی کابانی وعظ کرر ہاتھا جھرکے بعد حضرت مولانا محرم صاحب اس کے پاس وعظ سننے کو تقریف لے جا کوگوں نے کہا بھی کہ حضرت میہ غیر مقلد ہے آپ نے قرمایا" گھر کیا ہوا قریف لے جا کوگوں نے کہا بھی کہ حضرت میہ غیر مقلد ہے آپ نے قرمایا" گھر کیا ہوا قران وحد یہ رسول بی تو بیان کرتا ہے" غرض شاہ صاحب مراقب ہو کر وعظ بھی بیٹھ گئے جب تک وہ صدیت پڑھتا رہا خاموش بیٹھے سنتے رہے ایک صدیمت کے بعد اکبرخان کی جو شامت آئی تو اس نے کہا" اگر ابوطنیفہ بھی ہوتے تو اس حدیث کا مطلب ہم آئیں سمجاتا جن کے مقلد جنید و جل جسے ہو گئے" اٹھ کرایک دھول اس کے سر پرائی لگائی کہاں سمجماتا جن کے مقلد جنید و جل جسے ہو گئے" اٹھ کرایک دھول اس کے سر پرائی لگائی کہاں مقابلہ کو تیاں ہوئے بڑائی طالب علم جو اکبرخان کے مقتمداس کے ہمراہ شے شاہ صاحب کے مقابلہ کو تیاں ہوئے بڑائی طالب علم جو اکبرخان کے مقتمداس کے ہمراہ شے شاہ صاحب کے مقابلہ کو تیاں ہوئے بڑائی طالب علم جو اکبرخان کے مقتمداس کے ہمراہ شے شاہ صاحب کے مقابلہ کو تیاں ہوئے بڑائی طالب علم جو اکبرخان کے مقتمداس کے ہمراہ شے شاہ صاحب کے مقابلہ کو تیاں ہوئے بڑائی طالب علم جو اکبرخان کے مقتمداس کے ہمراہ شے شاہ صاحب کے مقابلہ کو تیاں ہوئے بڑائی طالب علم جو اکبرخان کے مقتمداس کے ہمراہ شے شاہلہ کو تیاں ہوئے بڑائی طالب علم جو اکبرخان کے مقتمداس کے ہمراہ شے شاہد کو تیاں ہوئی کو مقابلہ کو تیاں ہوئی کو تارک کو تارہ کو تارک کو تارہ کو تارہ کو تارہ کو تارہ کو تارہ کو تارہ کی کو تارہ کو تارہ کو تارہ کو تارہ کو تارہ کو تارہ کو تارہ کو تارہ کو تارہ کو تارہ کو تارہ کو تارہ کو تارہ کو تارہ کو تارہ کو تارہ کو تارہ کو تارہ کو تارہ کو تارہ کو تارہ کو تارہ کو تارہ کو تارہ کو تارہ کو تارہ کو تارہ کو تارہ کو تارہ کو تارہ کو تارہ کو تارہ کو تارہ کو تارہ کو تارہ کو تارہ کو تارہ کو تارہ کو تارہ کو تارہ کو تارہ کو تارہ کو تارہ کو تارہ کو تارہ کو تارہ کو تارہ کو تارہ کو تارہ کو تارہ کو تارہ کو تارہ کو تارہ کو تارہ کو تارہ کو تارہ کو تارہ کو تارہ کو تارہ کو تارہ کو تارہ کو تارہ کو تارہ کو تارہ کو تارہ کو تارہ کو تارہ کو تارہ کو تارہ کو تارہ کو تارہ کو تارہ کو تارہ کو تارہ کو تارہ کو تارہ کو تا

شاہ محمد عمر صاحب کو پہرے دار کے مارینے اور معذرت کرنے کا واقعہ

ایک بارشاد مرماحب جارب تضائد حرى دائتى بېردوالے فوكا كون جاتا

ہے؟ شاہ صاحب نے مجمد جواب نددیا پہرہ والے نے ہمر ہوجھا کون ہے؟ تب فرمانے کے مختم معلوم نہیں ہوتا آ الآب لکلا ہوا 'اس جواب پر ہرووالے نے مارنا شروع کیا کس نے اتفاق سے پہچان لیا اور کہا ارب بیتو مولانا محر عرصاحب ہیں اس پر پہرہ والے نے بھی معذرت کی کہ حضرت میں نے پہچانا نہ تفاشاہ صاحب فرمایا ''کہ کھٹیس میاں پہٹیس' کور معلے مجھے۔

### مولا نارحمت الله صاحب كي ججرت

#### اورتھانہ بھون کے مجذ دیب کا واقعہ

ایک مرتبہ حضرت آبام ربائی نے ارشاد فرمایا عذر کے زبانہ میں آیک مجذوب صاحب تھانہ بھون میں تھے جب مولوی رحمت اللہ صاحب کی گرفآری کا تھم ہوا اور ان کا ارادہ بجرت کا ہوا تو لوگوں نے کہا کہ مجذوب صاحب سے ذرامشورہ لینا چاہئے چنا نچران کی خدمت میں سے اور عرض کیا انہوں نے فرمایارہ جاؤ پرکوئیں ہوگا اس کے بعد مرید الحمینان کی سلطے مولوی رحمت اللہ صاحب بھران کے پاس سے تب مجذوب صاحب فرمانے گئے " چلا جا یہاں نیس روسکا فاصل ہو کرالی ہی چھوری بات نیس ہماتی " اوراپنے والدصاحب کا نام لیکر کہا کہ تمین روپیدان کی طرف سے اور چھرہ پریری طرف سے تھے ملتے رہیں گئی مولوی رحمت اللہ صاحب نے بھی ہجرت کا قصد کرلیا اور اس تاریخ سے نورہ پید ماہوار ان کو برابر ملاکر تے ۔ اس میں بھی نوروا تھونیں ہوا مولوی ولا یت حسین صاحب نے عرض ان کو برابر ملاکر تے ۔ اس میں بھی نوروا تھونیں ہوا مولوی ولا یت حسین صاحب نے عرض کیا کہ حضر ت آگر بجذوب صاحب کے کہنے کے موافق مولوی رحمت اللہ صاحب ہندوستان کی رہ صاحب نے کہنے کے موافق مولوی رحمت اللہ صاحب ہندوستان میں رہ جا تے تو بچھودارہ کی مورت براک کی صورت براک کی صورت براک کی صورت براک کی صورت براک گئی سے بندوستان مناز برابر اللہ لگل آتی۔

حضرت حاجی صاحب کا حضرت گنگوہی کی بیٹی کو روپیید ینااوراس کا لینے ہے انکار کا واقعہ ایک ہارارشاد فرمایا کے حضرت مرشدنا حاجی صاحب رحمۃ الله علیہ کنگوہ تشریف لائے میری لڑکی کی عمر کوئی تمن سال کی تھی حضرت نے اس کے ہاتھ میں پانٹے موپیدیشرین کے دیے میری لڑکی کی عمر کوئی تمن سال کی تھی حضرت کے اس کے ہاتھ میں پانٹے موپیدیشرین کے ایسائن کیا ہر چند حضرت نے ہیں اس نے ایسائن کیا ہر چند حضرت نے ہیں۔ اس نے بانائی نہیں حضرت نے فرمایا آخر تو فقیر کی بیٹی فقیر ن بی ہے اس کے بعد یہ دعا فرمائی ''ایں وختر صاحب نصیب است و نیچ عسرتے درد نیا نہ بیند والا زاہد وصالح خواہد شوؤ' اس کے بعد حضرت امام ربانی قدس مرہ نے فرمایا الحمد اللہ میری اڑکی کو دنیا کی محبت بالکل نہیں ہے۔

#### حضرت گُنگو ہی گا

#### شدیدخارش کے باوجودسبق ٹاغہنہ کرنا

ایک مرتبدارشاد فرمایا کرجب ش استافی مولا نامملوک علی صاحب نا نوتوی رحمة الله علیه کرنبدارشاد فرمایا کرجب ش استافی مولا نامملوک علی صاحب نا نوتوی رحمة الله علیه کی خدمت میں حاضر ہوتا اور ان ایام میں بھی واستان دیکن کرسبق پڑھے کیلئے حضرت مولانا کی خدمت میں حاضر ہوتا اور ان ایام میں بھی ایک دن سبق ناخ تین کیا۔ ایک روز مجھے کو زیادہ خارش میں مبتلا دیکے کر حضرت استاف می رحمة الله علیه نے فرمایا ''میال رشید تمہاراتو وہ حال ہوگیا بقول شخصے

یکنن وخیل آرزودل بچدرعادہم 🖈 تن ہمہ داغ داغ شدینبہ کا کانہم ایک شخص کا امام جعفرصا دق ہے اسم اعظم سیکھنا

ایک بارارشادفر بایا که ایک محض حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا کہ حضرت میں حاضر ہوااور عرض کیا کہ حضرت میں اسم اعظم سیکھنے آیا ہوں آپ نے اس سے وعد وفر بایا اور کہا کہ فلال دن فلال دریائے کنارہ پر جھے سے بلناچنا نچہ وہ محض حسب ارشاد دریا میں گھسااور آپ کا نام لیتار ہا یہاں تک کہ یائی ناف سے اوپر آگیا اور شخص ہمت کر کے بڑھتا ہی رہا آخر جب بھی رہا تک کہ یائی ناف سے اوپر آگیا اور شخص ہمت کر کے بڑھتا ہی رہا آخر جب بھی دھار میں گئی تو چھوڑ دیا اور بے بھی دھار میں اس نے امام کانام لین تو چھوڑ دیا اور بے اعتمار تران سے لکلا اللہ اللہ چنا نچہ اللہ کو پھارتا ہوا دریا سے پارائر گیا اس وقت حضرت امام جعفر صادق نے ارشاد فر مایا کہ اسم اعظم بھی نام مبارک اللہ اللہ ہے بشر طیکہ ای طرح دل

ے نظے مبیدا بھی ڈویتے تیری زبان ہے لکلاتھا اس قصد کے بعد حضرت امام ربانی قدس سرہ نے ارشاد فرمایا تو میاں راہ خدا ہیں خلوص کا ہونا ہی کوئی بات ہے۔ شاہ عبد النخنی صاحب کا با وجود فاقہ کے ڈیرٹر ھسو وابس کرنا

ایک بارارشاد فرمایا میرے استاد صفرت شاہ عبدالتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تقویل بہت بڑھا ہوا تھا سیکڑوں مرید سے اوران میں اکثر امراءاور بڑے آدی سے گرآپ کے ہاں اکثر فاقہ ہوتا تھا ایک روز کا فاقہ تھا خاد مہ کی بچہ کو گود میں لئے ہوئے باہر نظی بچہ کے چہرہ پر بھی فاقہ کے سبب پڑمرد گی تھی انفاق سے مفتی صدرالدین صاحب کہیں سے تشریف لاتے تھے بچہ کاچہرہ مرجعایا ہواد یکھا تو خاد مہ سے ہوچھا بچہ کیسا ہے اس کارنگ کیوں متغیر ہے؟ اس نے شفراسانس ہور کر کہا معزت کے ہاں گئی وقت سے فاقہ ہے مفتی صدمہ ہوا اس وقت گر پڑی کرخادم سے ہاتھ ڈیڑھور و پیدردانہ کے اور کھا صاحب کو تخت صدمہ ہوا اس وقت گر پڑی کرخادم سے ہاتھ ڈیڑھور و پیدردانہ کے اور کھا کہ بیآ تھ ڈیڑھور و پیدردانہ کے اور کھا کہ بیآ تھ ڈیڈھور تا ہو کہا ہو کہ بیاں ہوا کہ خواہ ہے تبول فرما لیجئے ۔ صفرت شاہ صاحب نے واپس فرماد سے اور کہلا بھیجا آپ کی تخواہ تی کہاں جا کڑ ہے؟ بیہولیا اس کے بعد شاہ صاحب کو گرا دیا اور کھا تھا تھا تہ ہوا کہ فاقہ کی ہرداشت نہیں ہے تو اور گھر دیکھو گرخدا کہلے ہمارا کو بایا اور فرمایا ''نیک بخت اگر فاقہ کی ہرداشت نہیں ہے تو اور گھر دیکھو گرخدا کہلے ہمارا کو بایا اور فرمایا ' نیک بخت اگر فاقہ کی ہرداشت نہیں ہے تو اور گھر دیکھو گرخدا کہلے ہمارا دونان نے کرو۔''

باوجود فاقد كے حضرت كنگوي كا قرض نه لينا

ایک بارآپ نے ارشادفر مایا کہ ش نے اور میرے کمرکے لوگوں نے فاقے اٹھائے محرالحمد اللہ میں نے بھی قرض نہیں لیا۔

#### ملفوظات

دریاست مجلس شاہ دریاب وقت وشناس ملتہ ہاں اے زیاں رسیدہ وقت تجارت آمہ کڑ کون کا میاں جی کو بیمار بیٹا کر چھٹی منانے کا قصبہ

ا يك دن حضرت امام رباني قدس سره جاريا ئي پر لينے مقطع سچھنا سازتھي مولا ناھيم مسعودا حرصاحب آئے اور مزاج بری فر مائی کسی تقدر در در تی ایمی ساق میں بیان فر مایا اور ای سلسلہ میں ارشاد فرمایا کہ ایک میاں تی کولؤکوں نے بیار بناویا تھالؤکوں نے ملاح کی کہ آؤ آج کی چھٹی لیں میچ کوایک لڑ کا آیا ہی نے کہا میاں جی صاحب آج طبیعت کیسی ہے ؟ مال تى نے كما اچى ب كھودر بعد دومرا آياس نے بھى يو جمامياں بى صاحب آج حراج کیا ہے؟ کچے چرواتر ابواسا ہے میاں جی نے اس کو بھی جھڑک دیا مجرتیسرا آیا اس نے بھی ناسازی طبع کے آٹار میان کے اور مزاج ہو جما تب تو میاں جی صاحب کا خیال بدلا. حیب ہوگئے پھرتھوڑی در بعد چوتھا آیا اس نے بھی کہا کہ میاں بی صاحب آج کچھ چمرہ اداس بے طبیعت کیسی ہے ہے دریے ان باتوں سے میاں جی صاحب اعظے خاصے بھار ہو مکتے اور لیٹ رہے لڑکوں نے استاد کوصا حب فراش بنا کرچمٹی منا کی اورخوب تھیلے اب جو كوئى آئے ميال جي صاحب فرمائي طبيعت اچھي نبيل دوست آشانبن ديكھيں تو سيحرجي نہیں سب کمیں ابی آپ تو اعظمے ہیں تندرست آ دمی خواہ تخواہ کو بیار کیوں بینتے ہیں مگرمیاں بى كويفين على ندة ئے آخر بمشكل يعين آيا اور أمكر بينے\_

#### مولا نامظہر حسین صاحب کے دادا کا بھولا پن

اسی سلسند میں فرمایا کہ مولوی مظہر حسین صاحب کے دادے ایک بھو لے آدمی ہے ان کے لاکے عبد الحراث نے جن کی قبر دیوارغر فی اصاطہ خانقاہ کے قریب ہے ایک دن کہ رمضان کی ستا بیس یا تھا بیس تھی اپنے والدے کہا ابا تی میں نے چا غدد یکھا انہیں یقین آحمیا اور کہتے پھر راویس کی چا غدہ کی ایک کوعید ہے لوگوں نے کہا مولوی صاحب فضب کرتے ہو محملات ایس یا اٹھا بیس کو بھی چا غدہ کھائی دیتا ہے؟ وہ ہو لے کہ میراعبدالرحمٰن جھوٹانہیں اس کی بالی تگاہ ہے دیکھ لیا ہوگا۔

### حفزت گنگوہی کے ایک استاد کا بدن دبانے والوں کو برا بھلا کہنا

آیک بارای طرح حضرت امام ربانی استراحت فرمارے سے اس دن آپ کی داہنی اللہ بیس درد کی تکلیف تھی ابراہیم خان صاحب حاضر ہوئے اور مزاج پری کی فرمایا دائن ٹانگ بیس درد کی تکلیف تھی نشی ابراہیم خان صاحب حاضر ہوئے اور مزاج پری کی فرمایا دائن ٹانگ بیس کسی قدر درد ہے اور دیوانے کی عادت کے سب جولوگوں نے ڈال دی ہے اور بھی تکلیف ہوتی ہے اس کے بعد ارشاد فرمایا مولوی محر بخش صاحب رام پوری رحمۃ اللہ علیہ بیرے استاد ہے جب وہ تج سے واپس آئے تو لوگوں نے دریافت کیا کہ حضرت علیہ بیرے استاد ہے جب وہ تج سے واپس آئے تو لوگوں نے دریافت کیا کہ حضرت مارے کئے بھی دی تھیں اور بدعا بھی گئی تھی اوگوں نے کہا کہ حضرت میرکوں آپ نے فرمایا جب میں واپسی ہیں جہاز پر بھار ہوا اور کوئی تم میں سے بدن دبانے والا نہ طاتو مجھے خت تکلیف ہوئی ہمرائی سب برابر کے شے دبواتا تم میں سے بدن دبانے والا نہ طاتو مجھے خت تکلیف ہوئی ہمرائی سب برابر کے شے دبواتا کسی سے اس وقت بہت برا بھلائم لوگوں کوئیا کہ نہ عادت ڈالے نہ ایسا ہوتا۔

#### بعض غلط باتوں کی تر دید

ا یک مخص نے دریافت کیا کہ ہے جب جاریائی یا مونڈ سے پر بیٹے ہوئے ہیر ہلانے لگا کرتے ہیں توان کوئع کرتے ہیں کیا یہ کوئی شرق ہات؟ حضرت نے فر مایائیس کچھ بھی ٹیس بہت ی با تیں محض بے اصل بھی مشہور ہوگئی ہیں مثلا نمک جوگر جاتا ہے تو کہا کرتے ہیں کہ او پکوں سے چنتا پڑے گا اور بیالی بات ہے کہ قریباً سب ملکوں ہیں مشہور ہے یورپ شال دکہن کی طرف بھی شائع ہے۔ مولا نامکیم مسعود احمد صاحب نے فرما یا اور حضرت یہ جومشہور ہے کہ مور جب ناچتا ہے تو اسکی آ تکہ سے قطرات فیک پڑتے ہیں جے اس سے کرو کی مور نیاں چک لیتی ہیں اور حاملہ ہو جاتی ہیں اور اس طرح اغرے دیتی ہیں؟ آپ نے فرما یا اس کو حضرت علی نے ایک بیان میں غلافر مایا ہے۔

# جب براخواب دیکھوتو سور ه فلق اورسور هٔ ناس پژها کرو

ایک مرتبہ آپ کے پوتے صاحبرادہ میاں سعید اسمہ حاضر خدمت ہوئے آپ نے کمال شفقت انگواہ پاس بھالیا۔ وہ اپنی خواب جو بھی دیمی تھی بیان کرنے گے حضرت نے فرمایا " جب خواب پر بیٹان دیکھا کروٹو قبل اعو فہ بوب الناس قبل اعو فہ ہوب الفاق پڑھ کرا ہے پردم کر لیما چاہئے "اس کے بعدارشاد فرمایا فتی شل احمد کالڑکا بہت خواجی دیکھا کرتا تھا اور مجھ سے بہت محبت رکھا تھا چیک کے مرض میں جب وہ قریب الموت تھا تو ذرافاقہ ہونے پراس نے اپنے والدین سے کہا کہ حضرت کو بلا دوتو ش اچھا ہوجاؤں گا چا نچہ میں طلبہ کوسی پڑھا رہا تھا کہ گاڑی آئی۔ کھانا کھانے کے بعد میں اس کود کھنے کو گیا پھود ہیں جب میں طلبہ کوسی سے جم تھا تھا ہے اور کھانا

ایک دن میاں سعید احمد سفرر برکی بمری گونریاں جرتی مجمرتی تھی معفرت نے ارشاد فرمایا ایک تصبہ ش ایک فخف کے ہاں بمراہل رہا تھا اس کانام تھا منگلالوگ اس کو باولا خیال کرتے ہتے وہ ایسا قوبی اور زور آ درتھا کہ زشن سے بازاروں کی دوکان پر چڑھ جاتا اور دوکا نوں سے بنچے کود جاتا بازار کی ایک دوکان سے مقابلہ والی دوسری دوکان پر جا کودتا اور منگا منگا کرے بلانے پرفورا پاس چلاآتا ذرئے بعداس کے پیٹ سے ایک پھری نگل تنی جس کو جرة الیس کہتے ہیں اور سمیت امراض میں کام آتی ہے چنا نچہ بیرے بعورال نے کاٹ کھایا تھا تو اس میں سے ذرای استعال کی گئی اور نافع بایا۔

#### امداد پیر کے متعلق واقعہ

ایک دن امدا د پیر کا ذکر خدگور تھا حضرت نے فرمایا را مپیور بھی ایک فضی نے ادھرادھر

ے چندہ کے طور پرجیج کر کے مسجد بنا کی تھی مسجد تو بن گی لیکن کنوال سار پر شد بیٹھتا تھا اور
برابرلحل نگلتی آئی تھی اس فیض کو بڑا اگر تھا کہ دو پید تو رہا نہیں اور کنوال درست ہوتا نہیں یا اللہ
کیا کروں؟ ایک روز بھی سوج کرتے کرتے رو پڑے اور روتے روتے فودگی ہی آگی تو
دیکھا حضرت تشریف رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تملی رکھا کید فیض آ کر تیرا کا م کردے گا
پر ان کو تشنی ہوگی اسکھے روز ایک فیض لمبا تر ڈگا کسی گاؤں کا آیا اس نے دریا ہے کہا کہ
بہران کو تشنی میں ہوگی اسکھے روز ایک فیض لمبا تر ڈگا کسی گاؤں کا آیا اس نے دریا ہے کہا کہ بیال کوئی کتوال بن رہا ہے؟ اس بھی پہوٹرانی ہے؟ انہوں نے اس کو کتوال دکھا ایا اور
مزدوری کے لئے کہا اس نے پہوٹھ مولی میں تھا کہ اور جلد سرکنڈے مونج وغیرہ منگا کر بینڈ کے بواے اورخود کو میں بھی اتر کردو تبلی جھام لگائے اور بینڈ کے کام بھی لا یا اور جلد نگل آیا
نوگ کہتے ہے کہ دو کتوال بالکل سار پر جا بیٹھا اور انچھا فاصہ ہوگیا۔

## سورہ تو بہ کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا کیساہے؟

ایک بارخی محدار اہیم خان صاحب نے سور کو برک اول یا نے میں ہم اللہ پڑھنے کے ایک بارخی محدار این میں ہم اللہ پڑھنے کے دریافت کیا تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ مجموع رہے تھیں اور ہم اللہ نہ لکھنے کی وجہ بیان فرمائی کہ بیمج طور سے نہیں معلوم ہوا کہ بیہور ۃ السین ماللہ مورۃ کا بڑو ہے یا جدا گانہ مشقل صورۃ ہے حضرت مثان رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے بھی بھی جواب دیا تھا۔
گور سے اور افغانی کی زور آز مائی

حضرت على سے دو وعام تقول ب اعواد بالله من علاب التارالخ يمرة كركرت

كرتے ولاءے ك باشتدوں اور وہاں كى اشياء كے قوى ہونے كا ذكر آمميا تو فرمانے لكے کے علی کڑے پس ایک سرشند دار تھے ان سے کلکٹر کو مجت تھی سرشند دار نے صاحب سے ایک دن برسمل تذكره كها كدبرنسيت كورول كافغان زياده ترقوى موقع بين صاحب كواس ير احمرُ اس بواتو سرشة دارئے تجربہ کرانے کے لئے ایک افغان کو بلایا جو بازار میں ہنگ بیتا اور معمولی خربد دفروشت کرتا پھررہا تھا ادراس ہے کورے کے ساتھ زور آ زمائی کے لئے کہا پھر مقابله موتے تک اس کے کھانے کی خور پر داخت کرنا رہا اور صاحب نے ایک خاص متم کے محورے کو جو تو ت بی اس تو م کے اعدر مشہور میں آبادہ کیا کہ افغان کا مقابلہ کرے قرض ون مقرر ہوگیا ونت مقررہ پرافغان اور گوراس مقائل ہوئے افغان نے کہا'' جہتم ہمارے ایک مکا مارو'' محورے نے بوری طافت سے ایک مکا افغان کی پردی پر مارالیکن افغان کو وہ میکھ یوں عی سامحسوس موا افغان نے چرکھا کہ دوبارہ ماروتا کہ پھے معلوم ہو گورے نے چرکمال قوت سے ایک اور مکا ماراجس سے افغان کا چروسرخ ہوگیا اور اس کوخصر آھیا اب افغان نے ایک مکا گورے کے سریراس زورے مارا کے سرکی کھویڑئی بیٹے تنی اور گورا مرکمیا سرشتہ دار نے جلدی سے افغان کو دہاں سے رفو چکر کردیا کسدار و کمیرے محفوظ رہے۔

## محوزول کے ایک تا جر کا قصہ

ایک اور حکایت بیان فرمانی که سهار نبوری بری سرائے میں ایک افغان محور ول کا تاجراترا ہوا تفااس کے پاس ایک جمروں سا کھوڑا بدنما ساتھا ایک مخص کوخبر ہو کی تو آئے اور اس محوزے کو ہاتھ یاؤں کا تو ی لیکن بھدا سوچکرا فغان سے کہا کہ بیر محوز اتمیں روپ یہ تک ہمیں دے دو مے یانیس؟ سوداگرنے کہا کہ جتنے گھوڑے میرے ساتھ آپ دیکھتے ہیں ہے محمورٌ النسب سے توی ہے اور ش نہتو اس کو داند دینا ہوں اور نہ اچھا کھا س تی ویتا ہوں تب بھی بیا تناجیز رد ہے کہیں بہال سے دیو بند کے پڑاؤ پرسار مے محور وں کوئع سامان علی الصباح رواند كردول كااور بس خود يهال سے جائے پانى ني كردن يرصصاس برسوار موكر چلوں گالیکن وہاں وہ مکھوڑے پہنچے ہی ہوں گے کہ پین جاؤں گا سواس قوت وطاقت پر عیں اے تمیں روپیہ میں کیونکر پچ سکتا ہوں؟

## آندهی ازنے کیلیے عمل پڑھنا کیساہے

ایک دن ملائش الدین نے دریافت کیا کہ حضرت جولوگ آندهی اثر جانے کے لئے عمل پڑھتے جیں بیکیسا ہے؟ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جیسے اور امراض کے لئے اوو بیہ اور اور اور جیں ویسے ہی بیمی ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں جائز ہے۔

## درودتاج پڑھنا کیساہے؟

منٹی محد نیسین صاحب نے ایک ہار دروہ تاج کے پڑھنے کی بابت دریافت کیا کہ کیسا ہے حضرت نے فر مایا کہ بہت ہے ورود وغیرہ لوگوں نے بنالئے ہیں اور خودا کی اسناویں لکھ رکھی ہیں باتی کی خوبیس تم کواس کی ضرورت نہیں۔

## حصرت گنگو ہی براسا تذہ کی عنایت وشفقت

ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کرشاہ احمد سعید صاحب سے پین مبتی پڑھ دیا تھا شاہ صاحب کی خدمت میں آیک سہار نہوری بخرض سلام حاضر ہوئے شاہ صاحب نے فرمایا ہمیاں تم مولوی ہدایت احمد صاحب کتلوی کو بھی جانے ہووہ کہاں ہیں انہوں نے عرض کیا کہ دعفرت انگاتو انتقال ہو گیا ہیں شید احمد ان کالوکا موجود ہے دعفرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ لوبی تو آج تم معلوم ہوا کہ بیان کالوکا موجود ہے دعفرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ لوبی تو آج تم عبد ان کالوکا ہے اس کے بعد حضرت امام ربانی نے ارشاہ فرمایا کہ شاہ عبد آفنی صاحب وشاہ احمد سعید صاحب میرے استاد ہیں اور میرے حال پر بمنولد اولا و عبد آفنی صاحب میں ہونے کا تھا ممرایا کہ شاہ عبد تابیت فرمایا کرتے شے اور فرمایا کہ میرا ارادہ شاہ عبد آفنی صاحب سے بیعت ہونے کا تھا ممر کی مرحضرت حالی صاحب سے بیعت ہونے کا تھا ممر کی مرحضرت حالی صاحب سے بیعت ہونے کا تھا

## حفرت حاجی صاحب کی میاں جی نورمحمرصاحب سے بیعت کا ذکر

ایک دن کی مخص نے بیعت کی تمنا کی آپ نے جاروں خاندان میں بیعت فرمایا اور ادمسنون تعلیم کیلئے نمازی تاکید فرمائی اوراس کے بعدار شاوفر مایا کہ میں صرف درمیانی واسطہ ہوں تم حضرت حاجی صاحب محومرشد جانتا اور کوگوں کےحسن ظن کے سبب مجھے بھی امید مغفرت ہے پھراعلی حضرت حاتی صاحب کی بیعت کا تذکرہ فرمایا کدهفرت کوخواب میں بشارت ہوئی کہ اس فخص ہے مرید ہوجاؤ اور انکی صورت بھی دکھائی گئی حضرت کا عزم اس وقت شاہ سلیمان معاحب تو نسر شریف والوں سے بیعت کا تھاچتا نچاس خواب پرحضرت رک رہےاورمتلاشی ہوئے کہ وہ کون مخفس ہیں حتی کہ ایک مخفس کی رہبری سے معنزت میال بھی نور محرصاحب کی خدمت میں ماضر ہوئے میاں جی صاحب نے فرمایا کہ بھائی خواب وخیال کا کی از ادت اور بھی زیاوہ ہوئی اور خوابش بیعت کرنے برفورامیاں جی صاحب نے بیعت کرلیا جلسٹھیک وہی ملاجو خواب میں نظرآ بإنقااد رمبشر يتقددا داهير حعزت عبدالرجيم صاحب رحمة الشعليات ضمن شن حعزت حافظ محرضامن صاحب شہیدرحمۃ الله علیہ کا ذکر مجمی آیا کہ ان کومیاں کی صاحب نے بہت انتظار دكھاكراورخوب جانچ يژنال كركے عرصه بعدم يدكيا۔

## مولوی عبدالحق کا حافظ ضامن ہے بیعت ہونا اور پھر حضرت گنگوہی کامخالف ہونا

اس قصہ کے بعد منٹی ابراہیم خان صاحب نے مولوی عبدالحق انہوی کا ذکر کیا کہ وہ بھی تو اس قصہ کے بعد منٹی ابراہیم معی تو اپنے کو حضرت حافظ صاحب ہی کا مرید ہتلاتے ہیں حضرت نے ارشاد فر مایا کہ ہیں نے میں اس کو حافظ صاحب سے مرید کرایا اور سفارش کی اور اب وہ ہمارے بزرگوں کا مشکر اور ہمارا مخالف ہے حضرت حافظ صاحب ہے ایک دفعہ وہ پچھے ذکر کا پنجی ہوا تو فر مایا کہ ہم نے دوتو یا تیں بی کمائی میں ایک بارہ سیج دوسری ادر۔ اور تو ساری رات پڑا گوز مارے جائے اور خواہش کرے دفا کف واوراد کے سیکھنے گا۔

#### نسبت برووں سے ہونا ہی بہتر ہے

ایک مرجہ بھیم صدیق احد صاحب نے دو مخصوں کی نبست دریافت کیا کہ وہ کس سے
بیعت ہیں؟ آپ نے فرمایا ' بزے حضرت نے ' عکیم صاحب نے حرض کیا کہ اٹکا آپ سے
بیعت ہونا انسب تھا کہ آپ قریب تھے حضرت نے فرمایا ' نبست بروں سے بی ہونا بہتر
ہے' اس برختی محمد ابراہیم صاحب نے عرض کیا کہ حضرت سے جو مشہور ہے' استاد بیٹھے پاس اور
کام آئے رائ ' لی قریب کو چھوڈ کر بعید سے کول منتسب ہو؟ حضرت نے ارشا وفر مایا کہ کو
وہ بعید ظاہری طور سے ہوں لیکن المداد آخریب بی ہوتے ہیں اور حمثیل می حضرت بایزید
بسطای کا اورائے تید فائد کا قصد نقل فر مایا (جن کو دکایات کے عنوان میں ورج کیا گیا ہے )۔

### حضرت حاجی صاحب اور حضرت گنگوی کی عمر کا تذکرہ

اس کے بعد ختی صاحب نے اعلیٰ حضرت حاجی صاحب کا پیددریافت کیا تو آپ نے فر مایا '' مکہ معظمہ حارۃ الباب بخدمت حاجی انداداللہ صاحب' ای سلسلہ میں بہتی فر مایا کہ حضرت کی عمراب بچاس یا جمعیاس سال کی ہے اور میری بہتر سال کی میری بیدائش میں اور جھی میں تیرہ یا چود مسال کی کی بیشی ہے۔ جمری کی ہیشی ہے۔

## حضرت حاجی صاحب کے کشف کا ایک واقعہ

ایک بار ارشاد فرمایا کہ جب ہمارے حضرت پنجلاسہ داقع و بنجاب بیس مقیم تھے اور باغیان غدر کی تفتیش و دارد گیر ہور ہی تنی تو ایک شب کس نے مخبر کردگ کہ حضرت ایک شخص کے اصطبل بیس مقیم ہیں کلکر ضلع خود سوار ہو کر شب کو قریب نیم شب دروازہ اصطبل پر آموجود ہواادرکواڑ کھلوانے جا ہے۔ بڑے ہمائی تے جو مالک مکان تھے انگریز سے کہا کہ آپ نے اس وقت کیوں تکلیف فرمائی انگریز نے گھوڑا دیکھنے کا بہانہ کرکے کہا کہ کواڑ کھوٹو چنا نچے کواڑ کھوٹو چنا نچے کواڑ کھوٹے دیکھا تو بستر لگا ہوا تھا اور سب سمامان لیٹنے کا درست تھالیکن حضرت نہ سے اوھرادھرد یکھا کہیں پیڈیس مالک مکان سے بوچھا کہ یہ بستر کس کا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے چھوٹے بھائی کا ہے۔ خوف کے مارے پیٹاب خطا ہوگیا لیکن انگریز نے اور پچھ نہیں بوچھا اور کھوٹے سے بہ حال آ مد نہیں بوچھا اور کھوڑے کود کھتے ہوئے واپس ہوگیا۔ غالبًا حضرت کو کشف سے بہ حال آ مد انگریز کامعلوم ہوگیا ہوگا کہ پہلے سے تشریف لے میے۔

## علاء دین کی تو بین کرنے والے کا چہرہ قبر میں قبلہ سے پھرجا تا ہے

ایک مرتبدارشاد فرمایا کہ جولوگ علام دین کی تو بین اوران پرطعن تشنیع کرتے ہیں قبر کے اندران کا مندقبلہ سے پھر جاتا ہے بلکہ بی فرمایا کہ جس کا بی چاہے دیکے لے فیر مقلدین چونکہ ائٹر دین کو برا کہتے ہیں اس لئے ایکے پیھے بھی نماز پڑھنی محروہ فرمائی۔ ایک مراقبہ کرنے والے کا خزائے گینے والے کا گلہ کا شا

ایک دن ارشاد فرمایا کہ کی مجدیش ایک ولایت مراقبہ کیا کرتا تھا ایک مخص مجدیش سوتا تھا اوراس کی ناک سے فرائے کی آواز لگلی تھی ولا تی صاحب نے فرمایا آواز مت نکالو ہمار بے مراقبہ کا حرج ہوتا ہے' اس مخص کی آگے کھل گئی آواز موتوف ہوگئی تھوڑی دہر کے بعد پھر فیند غالب ہوئی اوروی فرائے کی آواز آنے گئی پھر دلا تی نے منع کیا آخر جب کئی ہارایا ہوا تو ولا تی کو خصر آگیا اور تھری ہے اس بچارے کا گلاکات دیا اور کہا ہمارے مراقبہ میں حرج ڈال ہے ؟ ساری مجدخون ہے آلودہ ہوگئی۔

> ایک مسافر کا حضرت گنگوی کی خدمت میں آنا اور بے نیل مرام واپس جانا

آیک بارکوئی مسافر مجدیس آ کر تغیرا مرحضرت سے ندما مغرب کے بعد حفرت کے

آیک فادم کی زبانی انہوں نے کہلا بھیجا کہ آگر اجازت ہوتو حاضر ہوں ' حضرت نے ہواب دیا"

ہی جائے تو آئیں ' آخر دوسرے دن جبکہ مجمع حاضر فدمت تھا وہ مسافر آئے اور بیٹھ سکے حضرت امام ربانی اس وقت سے پہلے مریدوں کے ظومی عقیدت دارادت کا تذکرہ فرمارے سے اسلمہ میں ملانظام الدین تکھنوی اور شخ جلال کے مرید خان صاحب کا تذکرہ فرمایا اس کے بعد انتباع شریعت کی ترغیب شروع فرمادی اور چند قصے اور بزرگوں کی حکایتیں بیان فرمائی بعد مغرب بیسافر مولوی والایت سین صاحب سے کہنے گئے کہ"مولوی صاحب تو یہ جو تی فرمائے ہیں کہ میں ان کی خدمت کروں مگر خدمت کروں تو کس امید پر کروں جب خود تی فرمائے ہیں کہ میں ان کی خدمت کروں مگر خدمت کروں تو کس امید پر کروں جب خود تی فرمائے ہیں کہ جھے پھینیس آ تا اور شی ہے دوخواب دیکھے تے جن کی وجہ سے میں گئلوہ آیا آیک نے مارادومری خواب بید جھی تھی کی کہا ہے گئے مولوی صاحب بھی ہیں اور حضرت حاتی صاحب ہی تیں اور کھی ہیں کہا تھی ہیں تو بین کہا ہے گئے مولوی صاحب سے ایوں فرمادے ہیں کہا تی کہا کہا کہا ہو گئیں ہوگئی ۔

ا محلے دن حضرت امام رہانی نے ارشاد فر مایا کہ کل کی ہاتیں اگر چہسب کو کئی حکیں حمر مقصود و دمسافریں تھے۔

اس سافر کا ایک مرتبه اور تذکره مواتو فر مایا که آدمی تو خوش عقیده به "اس پر مولوی ولایت حسین صاحب نے ان کی تفتگونقل کی تب حضرت امام ربانی نے ارشاد فر مایا " میاں کوئی سیجنے کے طور برآئے تو تبایا جائے۔"

# مشائخ نقشبنديه كاذ كرخفي كيلئة تخليه كوضروري كهنا

ا کیک بار ارشاد فرمایا کہ بعض مشارم فتشبندینے نے ذکر تحقی کے لئے اس قدر تخلیہ کو مغروری فرمایا ہے کہ اس مجکہ چڑیوں کی آواز بھی ندہوا در ذکر جرکرنے والوں کوان باتوں کی حاجت نہیں ہے۔

## جبآ دھی نہیں چھوٹی جاتی تو ساری کیونکر چھوٹے گی

ایک مرتبدارشاد فرمایا کد آدی جب بزرگوں کے قصیبنتا ہے تو اس کا بھی دل یہی
عام ابتا ہے کہ ہم بھی و یہے ہی ہوجاتے اور دل کیوں نہ جا ہے آخر مسلمان ہے گر جب کام
کرنے کی فوبت آتی ہے تو پچھٹیں ہوتا ہمارے حضرت حاجی صاحب کی بہوجائی نے ایک
مرتبہ حضرت سے کہا کد آ ہے کے بیبال اسٹے آدی آتے ہیں پچھٹیں بھی تو بتلا ہے حضرت
حاجی صاحب نے فرمایا تم سے پچھٹیں ہونے کا آخر جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو
حضرت نے فرمایا کد ' جتنی روٹی کھاتی ہواس میں سے آدھی روٹی جھوز دو' ان بیچاری نے
آک دووقت تو ایسا کیا آخر کہنے گئیں کہ آدھی روٹی تو نہیں چھوٹی جاتی ہاں روزہ کہوتو رکھلوں''
حضرت نے فرمایا کہ جب آدھی نیس چھوڑی جاتی تو ساری کیونکر چھوٹے گ

## ولادت ِرسول مقبول الميسلة

#### بغیر بدعات کے جائز ہے

ایک دن مولانامحرسن صاحب مرادآبادی نے دریافت کیا کہ حضرت کیا ذکر ولادت
رسول مقبول بینی بلا رعایت مروجہ کتاب میں دیکھ کر بیان کر دینا جائز ہے؟ حضرت نے
فر مایا کیا حرج ہے؟ اس کے بعدار شاد فر مایا کہ پیرزاد سلطان جہال نے کہلا بھیجا کہ وہ
مولود جو جائز ہے پڑھ کر دکھلا دیجئے میں نے کہلا بھیجا کہ بیہاں مجد میں چلے آؤگر انہوں
نے عذر کیا کہ جورتیں بھی سننے کی مشاق بیں اس لئے مکان میں ہوتو مناسب ہے میں نے
مولوی خلیل اجرکو تاریخ حبیب اللہ مصنفہ مفتی عنایت احمد صاحب مرحوم دیکر کہا کہ تم بی جا کہ
پڑھ دو دو دہ تشریف لے گئے تو وہاں دری بچھی ہوئی تھی صاحب مکان نے کہا کہ اگر ہی بھی
ممنوع ہوتو اس کو بھی اٹھادوں مولوی صاحب نے کہا دونیس "آخر مولود شروع ہوا پہلے آپ

### حضرت گنگوہی کے ایک خواب کا ذکر

ایک روز حضرت امام ربانی با برحن میں جار بائی پراستراحت فرمارہ ہے تھے آگھالگ گئ تھوڑی وہر بعد بیدار ہوئے تو فرمایا پڑے پڑے رامپور (یا نانون فرمایا) پینچ مجے ویکھا کہ فلاں صاحب (نام راقم کو یا ذہیں رہا) کھڑے ہیں اور کہدر ہے ہیں چلود کیموہم نے مکان بنوایا ہے 'اور مکان بہت بڑا ہے مگروہ پچھ ضمل اور ست مریض جیسے ہیں اس کے بعدار شاد فرمایا کہ وہ حضرت حاتی صاحب رحمہ انڈ علیہ کے ماموں تھے دنیا ہیں بہت منہمک تھے مگر اب انشاہ اللہ ان کی معفرت ہوگئے۔''

## علم رفل سیھنا کیساہے؟

ایک مرتبہ آپ کی مجلس شریف میں رال کا تذکرہ ہوا مولوی ولایت صین صاحب نے دریافت کیا کہ حضرت رال جائز ہے؟ فر مایا اس کی دوشمیں ہیں ایک سے تو خواص اشیاء دریافت ہوتی ہیں ایک سے تو خواص اشیاء دریافت ہوتی ہیں اور دوسری سے مفیات کا علم حاصل کیا جاتا ہے اول تم جائز ہے اور دوسری ناجائز ہے مگر و کیمو کھی ہی اس میں پڑنائیں اس کے بعد ایک آ ہے سورہ رعد کی پڑھی اور فر مایا کہ اس آ بہت سورہ رعد کی پڑھی اور فر مایا کہ اس آ بہت سے بقاعدہ رال کیمیا کا نفر کھی اور شراع اس آ بہت سے بقاعدہ رال کیمیا کا انتخاب کے بھر کیمیا کا تذکرہ فر مایا ای شمن میں میں میں ارشاد فر مایا کہ کم معظم میں سیدقام صاحب ایک بزرگ سیرصاحب بر بلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں ہے ہوگی ہوتا ہے جب میں ان سے ملاتو جھے سے وہ فر مانے گئے کہ ہم نے سیدصاحب

کے شامل دہڑیوں سونا بنایا ہے تم سیکھ نواور میاں صاحب بینی حضرت عابقی صاحب ہے کہدکر حافظ احمد سین بینی حضرت کے بینیج کو لینتے آؤ دونوں کو بتا کمیں ہم نے جا کر حضرت سے عرض کیا کہ حافظ احمد سین کوان کے باس مت بیمجئے کیمیا کے چیجے خواہ تو اہتیاہ ہوجا کینگے۔

ایک بارار شادفر مایا کدشاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ الله علیہ کو جناب امیر کرم اللہ وجہ
سے نبعت صلائی کی تعلیم تھی اور ان سے مولا نا بیقوب صاحب کو پنجی مکہ عظمہ میں اس کے
سیکھنے کے لئے ہمارے حضرت عاتی صاحب مولا نا بیقوب کی خدمت شرق شریف لے مجے
اور میں اس وقت حاضر نہ تھا اس لئے حضرت کے شامل نہ جمیا اس کے بعد جب میں حضرت
سے ملا تو میں نے اس کی حقیقت بیان کردی حضرت حاتی صاحب نے ارشاو قر مایا تہیں
مولانا بیقوب صاحب کے پاس جانے کی حاجت نہیں۔

#### ان کے ساتھ تو میرے میاں کا ہاتھ معلوم ہوتا ہے

ایک مرتبدار شاد فرمایا که ده فرت میال جی نور محد صاحب رحمة الله علیه کے مریدول میں ایک خان صاحب عنے ہمارے ده فرت حاتی صاحب کے شامل ده فرت حافظ ضائن صاحب دحمة الله علیہ کے وکی مرید بھی خان صاحب سے ملئے گئے گر خان صاحب بو چھنے گئے کہ کہ وہ کس کے مرید بین ده زمت حالی صاحب رحمة الله علیہ سے خان صاحب بو چھنے گئے کہ "نے کس کے مرید بین ان کے ساتھ تو میرے میاں کا باتھ معلوم ہوتا ہے" ده فرت نے فرمایا یہ مافظ ضائن صاحب کے مرید بین اس قصد پر بعض خدام نے دھزت امام ربانی ہے عرض کیا دہ تو بھر ہمارے ساتھ بھی میاں جی صاحب" کا باتھ ہوگا؟ فرمایا بال کیا عجب ہے آخر تم کیا دہ تو بھی تو آئیں کے مرید ہو بین آئی صاحب" کا باتھ ہوگا؟ فرمایا بال کیا عجب ہے آخر تم بھی تو آئیں کے مرید ہو بین آئی خواب ہے آخر تم بھی تو آئیں کے مرید ہو بین آئی خواب ہو اسے ہوں۔

حق تعالیٰ جس کے دل سے کیمر نکال دے وہ سب پچھ ہے

ا یک بار تہذیب اخلاق کا تذکرہ تھافر مایاحق تعالی جس کے ول سے رکم نکال دے تو

سب پھے ہاں کے بعدارشاد فرمایا میں تھاند بھون میں تھااور بہت ہے آدی میرے پاس بیشے تنے ایک خان صاحب کا نام لے کر فرمایا کہ وہ بہت سید ھے آدی تنے ای بیٹے ہوئے ہیں سے بوچھنے گئے کہ مولوی صاحب تھیک کہتے ہوائے آدی جو تہمارے پاس بیٹے ہوئے ہیں اس سے پھے تہمارے دل میں بڑائی تو نہیں آئی 'میں نے کہا خان صاحب کی کہتا ہوں اس کا کہے بھی خیال نہیں''خوش ہوکرخان صاحب فرمانے گئے ہاں تب ٹھیک ہے۔

### زیارت قبور کیلئے سفر جائز ہے یانہیں؟

ایک دن کمی شخص نے زیارت قبور کے لئے سنر کا تھم دریافت کیا کہ جائز ہے یا ناجائز ؟ آپ نے فر مایاس میں علاء کا اختلاف ہے بندہ فیصلیٹیں کرسکنا مولوی تھر بچی صاحب کا خیال ہوا کہ عدم جواز کا فتوئی دیا جائے حضرت نے ارشاد فر مایا آدمی خود جس طرح جائے مگل کرے حکم دوسروں پر کیول ننگی کی جائے۔

#### عشر ما لک زمین پرہے یا کاشتکار پر؟

ایک روزمولوی ولایت حسین صاحب فی عشر کا مسئد دریافت کمیا کد مالک زیمن پر بھی واجب ہے یاصرف کا شکار پریا شیکردار پر ' فرمایا اس میں امام صاحب اورا مام محر رحمة الله علیہ کا اختلاف ہے اور مفتی بد دونوں قول میں دونوں میں جس پر جائے گل کرے مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضور کے نزویک کون قول رائج ہے؟ فرمایا امام کا غد بسب کیونکہ مآ انحو جت الا د ص تو مالک کے پائیس جاتا اس کے بعد عشر کی نسبت رہمی ارشاو فرمایا کہ بوی برکت کی چیز ہے۔

## تنكفيرر وافض میں حضرت گنگوہی کی رائے

آیک مرتبہ مولوی محرحسن صاحب نے دریافت کیا کہ تحفیرردافض کے بارے میں کیا رائے ہے؟ فر مایا ہمارے اسا تذوتو شاہ عبدالمعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دفت سے برابر تحفیر تق کے قاتل ہیں بعضوں نے مرآد کا مولوی صاحب نے عرض کیا که حفرت کی کیارائے ہے؟ ارشاد فرمایا میرے زو یک آوان سے علماء کا فرمیں اور جہلا فاس ۔ حضرت گنگوہی کا تر اور کے میں غلطی کرنا

مولوي محمد يعقوب اورمولوي محمه مظهر كالقمدنددينا

ایک بارارشا دفر مایا که بیس تراوح کرنز هار با تقااور پیچھے مولوی محمد یعقوب صاحب ّاور مولوی محمد مظهر صاحب ّ بھی تھے مجھ سے ایک غلطی ہوگئی مگر ان دونوں میں ہے کسی نے بھی نہ ٹو کا ہرا کیک اس خیال میں رہا کہ غلا ہوتا تو دوسر ہے صاحب ٹو کتے ۔

## حفرت گنگوہی کا حفرت حاجی صاحب کو مسائل کی تحقیق ہے رو کنا

جس زمانہ میں فیصلہ ہفت سنلہ کا ہنگا سربہا تھا ارشاد فرمایا کہ ہندوستان میں تو کوئی
ہات ہی نیس تھی حرب ہے تو اب جیب جیب جب بن آتی جی اصل یہ ہے کہ جیسا اوگوں نے کہا
حضرت نے اسے مان لیا ایک حاجی کا نام لیکر فرمایا وہ بیان کرتے ہے کہ ہم کہ معظمہ میں
صفوبات سفر کی بنا پر عورتوں سے سقوط جے کا بیان تھا اس کی وجو ہات من کر حضرت بھی مہر کر
صفوبات سفر کی بنا پر عورتوں سے سقوط جے کا بیان تھا اس کی وجو ہات من کر حضرت بھی مہر کر
دسیتے کو تیار ہے مگر ہم نے روکا اور عرض کیا کہ اس قسم کے واقعات ان لوگوں کو چیش آتے ہیں
جن کو خشت و بخل کی وجہ سے ضروری اخراجات میں بھی کی کرتا مدنظر ہے اس وقت حضرت
میں نوخشوں فرمائی' اس کے بعد ارشا وفرمایا کہ اگر اس وقت کوئی ندرو کہ اور صب شم کی باتمی
میں ساقط ہو چیکا تھا مشنوی کا در س ہوتا ہے اس میں سب طرح کے لوگ اور سب شم کی باتمی
ہوتی ہیں اب بھی مچھوکا بچھ ہوجاتا ہے ہم نے گئی بار حضرت کوئی حاکم اور سب شم کی باتمی
خورت امام ربانی نے ارشاد فرمایا کہ رام اور کنہیا ہے حلوگ شے پچھلوں نے کیا کا کیا بنادیا۔
مصرت امام ربانی نے ارشاد فرمایا کہ رام اور کنہیا ہے حلوگ شے پچھلوں نے کیا کا کیا بنادیا۔

### سالک کے لئے دوقتم کےخواب اچھے ہیں

مولوی سیم حیات علی صاحب نے ایک مرتبہ خواب عرض کیا کہ بی نے اپنے آپ کو بالک نگا دیکھا فقط ایک نگوٹی باعد ھے ہوئے ہوں معزت نے ارشاد فرمایا ''بس لگوٹی تی کی سر ہاس کے بعدادشاد فرمایا کرسالک کیلئے دوشم کا خواب محمود ہے یا تواپئے آپ کونگا دیکھے پیظع تعلقات پر دال ہے یا خوب لگانا ہواکر تدویکھے۔

#### امام المسلمين كون ہے؟

مسلمین کون ہے جس کا پہچا نااہل اسلام کو خروری ہے ارشاد قرمایا سلطان۔

## یہاں جو کچھ ہوآ خرت میں بھکتنا پڑے گا

ایک دن مجلس شریف میں دین مہر کا تذکرہ تھا مولوی ولایت حسین صاحب نے کہا کہ یہاں تو لا کھ لا کھرو بے مہرے مقرر ہوتے ہیں مگر لینے اور دینے والوں میں کسی کولیں یا دیا مقصود نہیں ہوتا حضرت نے ارشاد فرمایا یہاں جو پچھ ہوآ خرت میں تو جھکٹنا پڑے گا اللهم انبی اعوذ بیک من غلبة اللدین۔

#### آ دمی کو جہاں فائدہ ہو دہاں جانا جا ہے

ایک مرتبکی محف نے شکایت کے طور پر کہا کہ ملا مراد صاحب مظفر مگری بہاں معفرت کی میں استعمال کے باس معامر نہیں ہوتے ویو بند حاجی صاحب کے باس جاتے ہیں " حضرت نے ارشاد فر بایا کیامضا لقہ ہے آدی کو جہاں فائدہ معلوم ہوتا ہے وہاں جایا کرتا ہے ہاں انکارنہ وہ تا جا ہے۔

#### آ دمی خدا کیلئے جب کام کرتا ہے تو قبول ہوتا ہی ہے مولوں حیات علی صاحب فرماتے ہیں کدایک دات آ تکھ کملی تواضحے ہوئے سل معلوم

ہوااور بدوسوسگر را کہ خدا جانے قبول ہوتا بھی ہے یا نہیں؟ اس وسوسہ بی آ کھ لگ گئ اور بین سوگیا خواب بین بھلی حضرت حاتی صاحب رحمۃ الشعلیہ کود یکھا کہ ایک آیة پڑھ رہے ہیں ای وقت آ کھ کھی گئی اس کواب کو حضرت امام ربانی کی ضدمت میں عرض کیا تو فر مایا کرآ دی جب خدا کیلے کوئی کام کرنا ہے تو قبول ہوتا ہی ہے۔

## حضرت گنگوہی گوایئے حج کی درستگی میں تر ددہونااور پھراس کااز الہ ہونا

ایک بارآپ نے ارشاد فرمایا کہ جب اول جج کرنے میں گیا تو ذی المجہ کی رویت
بالل انتیس ذیقتعدہ کو ہو گئیں تھی شہادت کی رویت جج ہوا بھے اس شہادت رویت میں شبہ
ر بااور ملال ہوا کہ آئی تو مصیبت سنرا فھائی اور پھر بھی جج درست نہ ہوا اتفاق ہے اس سمال
تیرہ تاریخ کو چا عگر بمن ہوا اس وقت جھے یقین ہی ہوگیا کہ جج بالکل نہیں ہوا کیونکہ چاند
گر بمن ہمیشہ چودہ یا پندرہ تاریخ میں ہوتا ہے اتفاق ہے ایک دفعہ می رام بورسے آتا تھا کہ
چاند انتیس کا میں نے دیکھا اور تیرہ کو چا عگر بمن ہوا اس وقت میں نے جانا کہ تیرہ کو بھی چاند
گر بمن ہوتا ہے اور میرا تج صحح ہوا۔

## حضرت گنگوہی کوسونا بنانا سکصلانے والے مجذوب کا واقعہ

ایک دن ارشاوفر مایا کروہلی جی شاہ عبدالغنی صاحب کی خدمت جی جب بیں پڑھا کرتا تھا جہاں پر میرا کھانا مقرر تھا وہاں جی خود لینے جایا کرتا تھا راستہ جی ایک مجذوب پڑے رہا کرتے تھے جمیں پڑھنے کی طرف اس قدر مشغول تھی کہ ورویش کیا کسی چیز کی طرف بھی طبیعت کو النقات ندتھا ایک روزہ وہ مجذوب جھے سے بولے کہ 'مولوک تو کہاں جایا کرتا ہے'' میں نے عرض کیا کھانا لینے انہوں نے کہا ہی تھے کو دونوں وقت اس طرف جاتا و کھیا ہوں کیا

راسته دوسرانیس ہے؟ میں نے عرض کیا دوسرار استہ بازار میں موکر ہے دہاں برسم کی چیز پر نگاہ ردنی ہے شاید کسی چزکود کھ کر طبیعت کو بریشانی مومجذوب نے کہا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لیے خرج کی تکلیف رہتی ہے میں تھوک ونا بنا نا نا دول کا تومیرے یاس کی وقت آ نا میں اس وقت تو حاضری کا قرار کرآیا تکر خانقاد کافئ کر بڑھنے لکھنے ہیں یادی ٹہیں رہا دوسرے دن وہ مجذوب پر مے اور کھا" مولوی تو آیانیں "میں نے کہا جھے پڑھنے سے فرصت نہیں ہوتی ہے جعد کو آ دُن گاالغرض جعداً يا اوراس دن بھي کتاب وغير وديمينے بيں جھيے ياد ندر ہااوروہ مجر ليے پھر انہوں نے کہا مولوی تو وعد و کر گیا تھا اور نہیں آیا میں نے عرض کیا کہ جھے کو یا زنہیں رہا آخر ووسرے جعد کا وعدہ کیا اورای طرح کی جعد مجولا آخر آیک جعد کو وہ مجذوب خودمیرے پاس خانقاه میں آئے اور مجھے شاہ نظام الدین صاحب کی ورگاہ میں لے مجے وہاں ایک کھاس مجھے وكمائي اورمقامات بتائ كدفلال فلال جكريكماس لمتى باور جحه سي كها خوب وكيدي مثل نے اچھی طرح بیجان کی آخرد و تھوڑی کی تو ڈ کرلائے اور میرے تجرہ ش آ کر مجصے سامنے بھا کراس ہے سونا بینا یا ہسونا بن ممیااور شرمجھی بینا نا جان ممیا وہ مجند وب جھے ہے ہے کر کدا ہے ﷺ كرايخ كام لا ناايخ مقام كوچلے مئے - جھے كتاب كے مطالعہ كے آ مي اتنى مہلت كہال تقى كداس كوبازاريش بيج جاؤن آخردوسردن وهمجذوب مجرط اوركها كمولوى توفوه سوتا بھائیس خیر میں بی قالا دولگا۔ ووسرے وقت آئے اور میرے باس سے وہ کے اور ر کراس کی قیت جھکو لادی۔ چرایک روز ووی مجذوب ملے اور فرمائش کی کدمولوی تمارے واسطے امرود لا على وو بيسہ كے امرود في كيا اوران كے سامنے ركھ دے انہول في الكامرودان مى سى ماته شى ليااور شف ككامرودكود كمية جائة ادريون كمة جائة يته كر تحصونو مولوى على كلاس كالسبك بعدوه امرود جحصد ياش في جوباتحد ش الياتوه ونهايت مرم تھا اس وقت میرے وائن میں آیا کہ اگر تونے بیامرود کھالیا تو مجذوب ہوجائے گا اس لئے ڈر گیااور کھایانیس چیکے اس ودکو ہاتھ س لئے اٹھ کر چلاآ یا اور لا کرائے جر ویس رکھوریا

چربھول گیاوں پندرہ دن کے بعد جونگاہ پڑی اورا تھا کرویکھا تو وہ امر ود بدستور وہاہی تازہ معلوم ہوتا تھا کسی ہوجودگی (اس کے بعد بونگاہ پڑی اورا تھا کرویکھا تو وہ امر ود بدستور وہاہی تازہ معلوم ہوتا تھا کسی موجود تھی (اس کے بعد باذئیس حضرت نے کیا فرمایا شاید بول کہا تھا کہ اس امر ودکوکسی شخص نے کھالیا تھا اور وہ مجذوب ہوگیا تھا) ایک روز وہ مجذوب چرآئے اور کہنے سکتے کہ مولوی میں یہاں سے جاتا ہوں تو میرے ساتھ چل اوراس بونٹی کو پھرد کھے لے فرض پھر جھے ساتھ لے کے کا درسلطان جی صاحبے وہ بونٹی پھرد کھانی اس کے بعد کہیں جلے گئے۔

### اہلِ دنیا کا حال

ایک بارآپ کی داڑھ بیس در دقیافر مانے گھے بیس بھتا ہوں کداگر داڑھ اکھڑوا دوں تو تکلیف جاتی رہے گی گر ہمت نہیں پڑتی بی حال الل دنیا کا ہے کدونیا کی تعوژی مشقت نہیں برداشت کرتے ادرآ فرت کے مصائب بیس جتلا ہوتے ہیں۔

> بیٹے کے بڑے ہونے پر والدخوش ہوتا ہے مگراڑ کاموت کے قریب ہوتا ہے

ایک بار فرمایا جیے جیے اڑکے ہوئے ہوتے جیں آ دی خوش ہوتا ہے ادر پہیں مجملتا کہ روز بروزاس کی زندگی کے دن کم ہوتے جاتے ہیں ادر موت سے وہ قریب ہوتا جاتا ہے۔ حضرت گنگو ہی کا خواب میں حضرت نا نو تو ی سے نکاح کرنا

ایک بارارشادقر مایا بی نے ایک بارخواب دیکھا تھا کہ مولوی محد قاسم صاحب مروس کی صورت جی بیں اور میرا ان سے نکاح ہوا ہے سوجس طرح زن وشوہر بیں ایک کو دوسرے سے فائدہ پینچا ہے ای طرح بچھے ان سے اور انہیں جھ سے فائدہ پینچا ہے انہوں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کر کے ہمیں مرید کرایا اور ہم نے حضرت سے سفادش کر کے آئیس مرید کرادیا تھیم محد صدیق صاحب کا عظوی نے کہا المر جال فواحون علی المنساء آپ نے فرمایا بال آخران کے بچل کی تربیت کرتا ہی ہوں۔

#### قبر میں شجرہ رکھنا کیساہ؟

حضرت مولا نا اشرف علی صاحب بد ظلہ نے ایک بار دریافت کیا حضرت قبر میں شجرہ رکھنا جائز ہے؟ حضرت نے فرمایا ہاں گرمیت کے تفن میں ندر کھے طاق کھود کرد کھدے اس پر حضرت مولا نا نے عرض کیا اس سے پچھ فائدہ بھی ہوتا ہے؟ حضرت نے ارشاد فرمایا ہاں بوتا ہے اس کے بعد فرمایا کہ شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وفی مرید ہے ان کے پاس شاہ صاحب کا جوتا تھا انتقال کے وقت انہوں نے شاہ عبدالنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو وصت کی کہ بیجو تے میری قبر میں دکھدے جائیں چنا نچے حسب وصت دکھدے گئے اس پر شاہ صاحب سے مولوی نذیر حسین وغیرہ نے استجزاء کہا کہتے جوتوں میں کتنا غلیظ لگا ہوا بر شاہ صاحب نے فرمایا اگر بدفعل نا جائز تھا تو ہمیں بر شاہ صاحب نے فرمایا اگر بدفعل نا جائز تھا تو ہمیں ولیل ہے سمجھاد سے استہزاء اور تسنوی کیا حاجت تھی سوابتم نوگوں کے پاس بھی نہیں ولیل سے سمجھاد سے استہزاء اور تسنوی کیا حاجت تھی سوابتم نوگوں کے پاس بھی نہیں وساحب کے میں شاہ کرد نے تھے اس کے بعد شاہ طاحب کئی شاہ کرتے تھے اس کے بعد شاہ صاحب کئی ساتھ لے جانا جائز ہے اس رسالہ صاحب کئی ساتھ لے جانا جائز ہے اس رسالہ کو ایک کو کہا جائز ہے اس رسالہ کو کھی ان کہی کود کھی کرمنگر بین نادم ہوئے۔

## حضرت گنگوہی کا حضرت حاجی صاحب سے تجدید بیعت کی درخواست کرنا

مولوی ولایت حسین صاحب فر ماتے ہیں کے اسلامیں بندہ بارادہ تجدید بیعت حاضر آستانہ ہوا محرعرض کی ہمت نہ ہوئی جب لوگ مرید ہوتے ان کے ساتھ میں بھی آستہ آ ہت کلمات تو بہ کہتا جاتا تھا ایک دن حضرت ارشاد فرمانے گئے میں نے ایک مرتبہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تجدید ہیت کیلئے عرض کیا تھا محر منظور نہیں فرمایا اس پر بندہ نے عرض کیا کہ میں بھی وطن سے بایں ادادہ چلا تھا حضرت نے فرمایا ہاں مولو یوں کے خیالات ای جسم کے ہوتے ہیں۔

#### اس خانقاہ میں عمر گزرگی اور حق تعالی نے سب کھے دیا

ایک بارارشادفر مایا کہ جس زمانہ ہیں ہم پڑھتے ہے اس زمانہ ہی ہم بی ہے ہو ک کی بڑی قدر بھی منعنی اور صدر الصدور کی وغیرہ وغیرہ بڑے برے عہدوں پر ٹوکر ہوئے ماموں
ہمارے ساتھ کے پڑھے ہوئے اکثر لوگ بڑے برے عہدوں پر ٹوکر ہوئے ماموں
صاحب نے میرے لئے بھی می کی تحر ہیں نے منظور تیس کیا اس پر ماموں صاحب ناخوش ہوئے جب وہ بچھ کے کہ بیا تھریز کی ٹوکر کی ہرگز نہ کرے گا تو انہوں نے جھے بہت ہی مجبور کیا اور ایک رئیس کے ہاں تعلیم پر ٹوکر کر اویا ماموں صاحب کی سفارش ہے وہاں خوب قدرو عزت ہوئی تھر ہم چندی روز میں ٹوکر کی چھوڑ کر چلے آئے آخر ماموں صاحب بچھ سے کہ اسے پھھ کرنا نہیں ہے چر بھے سے پھوش فر مایا اور ناخوش بھی نہیں ہوئے اس کے بعد فر مایا اللہ تعالیٰ کا حمال ہے اس خانقاہ میں عرکز رکنی اور جن تعالی نے سب بچھ دیا۔

# قبر پرجا کرشیری تقسیم کرنا کیساہے؟

ایک بارک فیض نے سوال کیا کہ کی قبر پر ٹیر نی نے جانا اور کسی بزرگ کی فاتحد دے

کر تقلیم کرنا جائز ہے یا تا جائز؟ آپ نے ارشا دفر ما یا اگر بہنام خدا ہے اور ایصال تو اب ہی

مقصود ہے تو پھی قباحت نیس اور اگر پیر کے نام ہے جیسا اکثر جبال کرتے ہیں وہ ترام ہے

اس پر ایک فیض نے عرض کیا کہ حضرت اگر ایصال تو اب ہی مقصود ہوتو ہر چگہ ہے ممکن ہے قبر

میں پرکون ضرورت ہے کہ کوئی چیز ہیجی جائے آپ نے فرما یا '' خبر دہاں خادم رہتے ہیں اچھا

ہے ان کوئی وے دی جائے اس بی کیا قباحت ہے''؟ یہ جواب دے کرارشا دفر ما یا کہ ایک ہیا ہوا کہ ایک ہی خوش میں حضرت شاہ عبد القدوس رحمہ اللہ علیہ کے مزار پر پھی شیر بی اذیا یا اور بھی سے فاتحہ

بارا کی فیض حضرت شاہ عبد القدوس رحمہ اللہ علیہ کے مزار پر پھی شیر بی اذیا یا اور بھی سے فاتحہ

کے داسطے کہا جس نے دریافت کیا کہ بی شھائی اللہ کے نام کی ہے؟ اس نے کہانا صاحب ہی

## ایک واعظ کا طلاق دینے کے بعد بیوی کواینے پاس رکھنا

ایک بارمی فخض نے طلاق کے متعلق کوئی مستلد دریافت کیا تھا اس کا جواب دے کریہ
قصہ نقل فرمایا کہ ایک واعظ صاحب بہاں تشریف لائے بڑے زور شور سے وعظ فرماتے
رہان کے اہل دعیال بھی ان کے ہمراہ تھا ایک روز اپنی بیوی کو طلاق دے بیشے اور اس
زور سے کہ دور تک آواز میتی لیکن اس کے بعد علیمہ گی نہیں کی اور ساتھ دہتے رہا ہے۔ دن
میرے پاس بھی آئے میں نے پوچھا کہ طلاق دینے کے بعد جواز کی صورت آپ نے کیا
اعتباد کی واعظ صاحب بولے میں طاق (ت) سے دی ہے طلاق (ط) سے نہیں دی جمیم
غصر آھیا میں نے کہا اگر انجر میں خ بھی ملادی جائے تو کیا مفتی تمہارے موافق فیصلہ دے
سکتا ہے ہیں کروہ حضرت کو تکوہ سے مطلے گئے۔

## نماز میں درودشریف کے اندرسیدنامولانا کیساہے؟

ایک مرتبه مولاناولایت حسین صاحب نے دریافت کیا کہ حضرت نمازیمی وروو وشریف

کائد دلفظ سیدنا مولانا کہنا جائے یائیں؟ حضرت نے فرمایا" ہاں" مولوی صاحب نے عرض

کیا کہ کی روایت جی لفظ سیدنا پایائیں گیا حضرت امام دبائی نے فرمایا اگر چہ جناب رسول

الشعافی نے نفظ سیدنا نہ فرمایا ہوگر جمیں لائق ہے کہ ملائیں اس کی ایک مثال سمجھو جب جی
حضرت سے بیعت ہوا تو بیعت کے وقت حضرت حاتی صاحب" نے فرمایا کہوہم نے الداد الله

کے ہاتھ پر بیعت کی جی نے کہاجتا ہ حاتی الداواللہ صاحب کے دست مبادک پر بیعت کی

اس وقت جناب مولوی شخ محرصاحب بھی موجود شے فرمانے گئے آئے بچھدار فحض آیا ہے نیس تو
اس وقت جناب مولوی شخ محرصاحب بھی موجود شے فرمانے گئے آئے بچھدار فحض آیا ہے نیس تو
لوگ ہونجی کہدیا کرتے تھے" ہم نے الداواللہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔

## عمليات

چونکه جن تعالی شاند نے حضرت امام ربانی قدس سره کواین پریشان حال ومصیبت زده مخلوق کے لئے بیٹ بناہ بنا کر بھیجا تھاغو ہیت کا خلعت فاخرہ آپ کے زیب تن کیا گیا تھا اس کے مضطرب و بے چین ہوجائے والے آفت رسیدہ لوگوں اور مایوس و ناامید بن جائے والے بیماروں اور فکر مندون کی بھی وتلکیری فرمایا کرتے تھے۔ اگر جدان امور میں وابسکی آب کوطبعگا مکروه و ناگوارتھی اس لئے کہ آپ کامنصب رفیع ارشاد وتربیت باللنی اور ہدایت و معالجہ روحانی تھا تگر چونکہ اس عالم ونیا میں کالبدخا کی کا روح کے ساتھ عارضی تعلق ایسا وابسة كيا كيا ب كصحت وترتى روح كاسباب مي جسم كى تندرتى ورفع احزان وآلام كو سبیت میں خاص وخل ہے اس لئے جسطرح زمین کی نبا نات اور بونانی اوویات کے ڈرایعہ ے آپ کا جسمانی معالج فر ما تا اور طبیب و تعلیم بن کر جوشاند ه وخیسانده یا ناقطع تظر نفع رسانی خلائق کے روحانی تربیت واصلاح کا وربعہ مینے کے سبب آپ کے منصب ارشاد کا مقدمہ ہے اس طرح تعویذات ونقوش اور عملیات داوراد کے واسط سے محلوق کو بقدر ضرورت اپنی طرف کینیتا اوران کے قلبی اطمینان دسکون کاسب بن کرا بنامحسب وشیفته بنا کراصلاح قلب کی فکر کرنااور باطنی ہمت ہےان کووحدہ لانٹر کیک کے درواز ہیراا ڈ النا آپ کے مرتبہ رفیعہ ادر فریفنه مفوضه کی تمبید ہے۔

مدتر وسیّاس سفیری سیاست وسلیقد شعاری اورانتظام و تدبیری خوبی یمی ہے کہ اختیار اسباب بیس بھی سفارت و نیابت کاحق پورا کرے اور ذرائع میں اتنامنہمک شہ ہو کہ مقصود سے ذہول وغفلت ہوجائے اسلے عموماً ایسی درخواستوں پرآ ہے کا جواب یکی ہوتا تھا کہ میں عال نیس ہوں مجھے تعویز کنڈ انہیں آتا کر جب طالب کا اصرار والحاح حدے کر رتایا تلوق پرشفقت کا غلبہ بالطبع آپ کومجبور بنا تا توجو کھاس وقت خیال بیں آتا پڑھنے کوفر ماتے یا لکھ کربصورت تعویذ عطافر مادیا کرتے ہتے۔

اس میں شک نہیں کہ آپ کی سرتا پا عبد ہت کا اقتضا ہوآ پ کے قلب میں ہوش مارتا اور
اکٹر زبان مبادک سے فاہر بھی ہوتا تھا وہ مملیات سے قوش بلکہ تفرتھا آپ توب بھتے تھے کہ
اس مضمون میں بھی لوگوں کے خیالات حد سے بڑھ چلے اور فساد قلب وعقا کہ کا سبب ہوتے
جاتے ہیں اس لئے خود تو احتیاط فرماتے ہی تھے گراس کے ساتھ ہی تھویڈ یا نقش و ممل طلب
کرنے والوں کے ذبن سے اس کی جانب عقیدت کا غلور فع فرماتے اور تفقر پر ایمان جو
مقدس غیر بساسلام کا رکن اعظم ہے پہنتہ بنایا کر تے مملیات کے متعلق آپ کا مقتضا کے طبح
مقدس غیر باسلام کا رکن اعظم ہے پہنتہ بنایا کر تے مملیات کے متعلق آپ کا مقتضا کے طبح
میں جو ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فر بایا کہ دنیا ہیں آگ سلگانے کو جی تھوا اور گود ؤ ہے آگر قبی مثال کو جوز بہت کے لئے ویا سلائی دکھائے تو
سیال کو جوز بہت و عرزت کے لئے وضع ہوا ہے کوئی خفس تا ہے کے فیا سلائی دکھائے تو
سیال کو جوز بہت و عرزت کے لئے وضع ہوا ہے کوئی خفس تا ہے کہ جی چھوری و نیا اس سے کمائی
جائے دنیا جیسی حقیر شے ہاں کے حاصل کرنے کو ذرائع بھی حقیر ہی ہیں اور جن تعالیٰ کا نام
جائے دنیا جیسی حقیر شے ہاں کے حاصل کرنے و ذرائع بھی حقیر ہی ہیں اور جن تعالیٰ کا نام
جائے دنیا جیسی حقیر شے ہاں کے حاصل کرنے واج دارائع بھی حقیر ہی ہیں اور جن تعالیٰ کا نام
جائے دنیا جیسی حقیر شے ہاں کے حاصل کرنے ہو خوارائع بھی حقیر ہی ہیں اور جن تعالیٰ کا نام

وسعت رزق كيلئے سورة مزمل يڑھنا

ایک بارسی شخص نے وسعت رزق کے لئے سور ہُ حزل کی آپ سے بذر بعد تحریر ۔ اجازت چاہی تھی ان کوتو آپ نے لکھوا دیا جائز ہے پڑھو تکر صاضرین سے ارشا دفر مایا کہ دنیا کیلئے قرآن پڑھنے کو میں پہندئیں کرنا۔

بعض مریض اور پریشان حال لوگوں سے حضرت گنگوہیؓ کے انکار کی وجہ میں العالہ جرمنی اللہ بعض روٹان سالہ متالہ کا زیکار کی وجہ

بعض مايوس العلاج مرضى اوربعض بريشان حال بتلائة افكار وآلام اشخاص آب ك

خدمت میں حاضر ہوئے تکرآپ نے صاف انکار فریادیا بلکہ ایسا کورااور روکھا جواب دیا کہ بيآ خرى ومديجي ون كى منعظع بوگئ ايسے مواقع ش آپ كا الكار فرمانا كوكسي كونا كوار كر را بوكر آب كے عبداور فرما نبرو اُرككوم تھم خداوندى ہونے كے سبباس كايفين كرنالا زى بے كماس محل کے لئے میں سر اوار وزیبا تھا اب دہی وجہ سواول تو اس کے سوال یا جواب کی مخوائش ہی نہیں نہ تنتج اور تلاش کی ضرورت محر پھر بھی معلوم ہو کہا کہ ابیاا نکاریا ایسی مجکہ صادر ہوا کہ کامیانی سائل کی تقدیر مین نتھی اور یا ایسے مقام پر جوا کہ اقر ادکر تا اس کے یا دوسروں کے فسادقلب اورايين ادقات عزيز بن اختلال واقع مونے كا ذراجة تمااور بعض جكه ايه الجمي موا كهنااميد بناديناي اس طالب مح مطلوب ومقصود كرحصول كاسبب بوكميااس لنخ كرحق تعالی شاند کی رحمت واسعه مصطرب الحال بنده کی برچینی و کیفیس سختی محریوں حاہتی ہے کہ ماسوائے اللہ سے قطعاً نامید ہوکر ہاری طرف جھکاس وقت ظفر ونصرت اس کی شامل حال ہوپس آپ کور بانی تھی مگر رب نہ تھے مقبول خدا تھے خود خدا نہ تھے اگر کوئی مصیبت زدہ یا آفت رسیده مخص آپ کے آستانہ پر بالاستقلال کامیابی کا امید دار بن کرآیا اور یمی نظر ماسوائے اللہ غیرت مندرحمت خاصہ کے حجاب کا سبب بنی ہوئی تھی تو آ ب کے مایوں کن جواب سے حزین دغمز دہ سائل کا فوراً دل ٹوٹیا اور ایک خدائے لاشر بیک کا مخلص فعیر بن کر عرض کرتا تھا کہاب تیرے سوائے کوئی سہار آئیس اس وقت دریائے رحمت میں جوش آتا اور مقصود کا کو ہرشہوار دست بدست عطا ہوجاتا تھا بیدموز و اسرار جیں جو ہمیشہ اہل اللہ کے حالات مخلفه من مخفی ومستورد باورر بنت جی جن پراطلاع و آگای ضروری نبین که ع رموزسلطنت خولیش خسروان دانندیتی تعاتی ان مقدس حصرات کے کونا کوں حالات اور مختلف ومنتوع احوال كاورب عطافر ماكين معترض ومكتاخ نهدينا كمين كداين ناقعن فيم ميس طاقت پروازنہ ہونے کے سبب وہاں تک رسال نہیں ورنہ برصاحب نسبت فی کے قلب میں جس وفت مخلو ہ نیوت سے روش کیا جواج اٹ رکھا کمیا کو یا عالم برب بات فا بر کردی م کی که' این هرچه کوید دیده کوید.''

ال بین شک نیس که اگرا مام ربانی عملیات اور نقوش و تعویذات کے مشخلہ سے اپنے آپ کوام ورجہ نہ کھیے تو وہ گلوق جو عام نقر اکواس کی بدولت اپنا سرتان بچھ کر حاجت رواو فریاور ک خطاب و سے کر جو آ ورجو آپ کی جی آتی ہے آپ کی طرف کتنی پچھ کی آور دوڑ دوڑ کرآتی مگراس از دھام لائٹھی اور بیشار عبار کے جمع میں آپ کا وہ خلوت پند ول جو بعض وقت ایک خادم کے موجود ہونے سے بھی اکتا تا اور گھرا جا تا تھا جس ایڈ ایس جتلا ہوتا اس کا اندازہ دوسر سے کو ہونا بھی مشکل ہے اور گویتا ذی جو باقتضائے بشریت آپ کو ہوتی ورسروں کی جانب خطا کے ساتھ منسوب نہ ہوسکے مرسائل کی محرومیت کے لئے کا ان تھی اور اس کے علاوہ آپ کی بڑی خدمت یعنی ترقی دین و تربیت روحانی میں جو اختمال اس کی بدولت واقع ہوتا وہ آپ کی بڑی خدمت مین ترقی و کر بیت روحانی میں جو اختمال اس کی بدولت واقع ہوتا وہ آپ کی بڑی خدمت مین ترقی و کر میت روحانی میں جو اختمال اس کی بدولت واقع ہوتا وہ آپ کی بڑی خدمت مین ترقی و کشر الدنیا وال آخر ہ کا مصداتی بناتی ج

نەخدا بى ملاندوصال سنم نە ادھرىكەر ب نە أدھرىكەر ب لا كھەنفقۇش كا ايك نقش

اصلاح دنیااورراحت اجسام کوخمانیت قلب اور حروج روح بی واظل جونے کا تمرہ امام ربانی کے بہال صرف دعا اور توجہ با بہت اور باطنی تصرف میں محدود جو گیا تھا اور تقیقت میں بیدوہ آنموہ علی اور محرب تعوید تھا جس کو لا کھ نقوش کا ایک نقش کہا جائے تو بجائے ہاں اس کے ساتھ کہ مح کی سبائل کی تسکیین وطم نیب قلب یا اپنی عہدیت کے اظہار کے لئے انتباعاً اس کے ساتھ کہ محمی سبائل کی تسکیین وطم نیب قلب یا اپنی عہدیت کے اظہار کے لئے انتباعاً لفت تعدید اس منقولہ بھی تسطیر فراکر لفت مندے حوالد فراد ہیں تسطیر فراک ماجت مندے حوالد فراد یا کرتے تنظیم فرائے تنظیم خرائے تنظیم خرود ہے ہیں دارد ہیں۔

حضرت امام ربانی قدس مرہ کے عطافر مائے ہوئے نفوش وتعویذ ات کو بجز اس کے کہ آپ کی کرامت کہا جائے اور پچھے بھی تہیں آتا صاحب کمال رکھتے ہیں اسمیر کا خواص ہے چکی اشائی خاک کی اور زر بنادیا

#### رشته كيلئے عجيب وغريب تعويذ

مولوی معصوب الدین صاحب فرماتے تھے میرے ایک دوست کی کہ وہ بھی حضرت کے خادم تھے ایک جگہ نسبت قرار پائی وہ لڑ کی تھی حسینہ و جمیلہ قبل از نکاح می ان کوغا کیا نداس کے ساتھ بے صدحت ہوگئی تھی انفاق ہے اعزا میں پچھر شجش ہوئی اور یہ بھلیہ قطع ہوگیا۔ نسبت کے ٹو منے ہی ان کی حالت غیر ہونے تھی جوجس نے بتایا بڑھااور جوجس نے کہاوہ كيا مكر بجه كار كرنه موا آخر جب جان برآني تو كنگوه آئے اور دوكر عرض كيا كد حفرت شرم کے سب کھے کہنیں سکا تحرجب زندگی ہے ماہیں ہو گیا تو عرض کئے بغیر جارہ نہیں اس کے بعد اینا قصد اور حال بیان کیا حضرت نے حسب عادت فرمایا" بھائی مجھے تو عملیات آتے نہیں'' بیردودیئے اور بااصرارتمنا کی کہ کچھ کھے کرعطا فرما نمیں اس ونت حضرت نے پرجہ لكسااور فرمايالواس بازوير بانده لينا" تعوية ليكربيوطن واپس آئے اور بازوير باندها خدا کی شان ای ہفتہ میں باہمی رجمش رفع ہوگئی اورلڑ کی کے ورٹا خود بخو درامنی موکر نکاح پر مصر ہوئے چنانچے فورا نکاح ہوااورای دن اڑکی رخصت ہوکران کے گھر آجمی لوگول کونہایت تعجب ہوا کداتن جلدی کس طرح کایا پلٹ گئ آخر بیسوج کرکہ کنگوہ منے تھے کوئی مجرب نقش لے کرآئے ہیں ان کے ہمجولیوں نے اصرار کیا کہ باز و سے کھول کرنتش دکھاؤ اسے نقل کریں ہر چندانہوں نے انکار کیا تکروہ بازنہ آئے اوران کو پکڑ کر چھاتی پرچڑھ بیٹھے جبرا باز و كاتعويذ چيينااوركھول كرد يكھاتواس مِس بيعبارت كلھى بوڭىتنى،

''یا البی مین نبیں جانتا اور بنبیں مانتا بہتے ابندہ اور غلام تو جانے اور تیرا کام۔'' حضرت امام ربانی کے مبارک ہاتھوں کوئل تعالی شاند نے وہ خاصہ عطافر مایا تھا جو کسی شکنتہ ول مظلوم اور ماسوائے اللہ سے مایوں ہوجانے والے بیچار کوئٹم رسیدہ کی زبان میں جونا ہے جس کی مقبولیت لوگوں کے فزو کیک سلم ہے بقول حافظ ہے۔ ہترس از آ ہمظلوماں کہ ہنگام دعا کرون جیڑا جابت از در حق سہر استقبال می آ بد بہتیرے آفت رسیدہ تباہ حال معتطرب و پریشان اور مایوس العظائ بیار آپ کی دعا کو
اپنی سپر بنائے اور دوا قرار دیے ہوئے تصاور چونکہ آپ کی شان عبدیت کا اقتضا تھا قبولیت
عانہ اس لئے نفش و کہ بت محض بہا نہ تھا اس کا میا بی کا جو جمیب الدعوات نے آپ کا توشل
پڑنے والوں کیلئے روز ازل میں مقدر فرمائی تھی کسی کو کیا خبر ہے کہ آپ سمتعیذین کو کیا لکھ
کر دیتے تھے اور کوئی کیو تکر بچھ سکتا ہے کہ آپ کے لکھے ہوئے نفوش میں حصول مرا دومقصد
براری اس کمتو ہے کا شریعے گیا کا تب کے؟

## حضرت گنگوئی کے تعویذ سے لاعلاج مریض کاصحت باب ہونا

حافظ محرعبدالحفظ صاحب ناجر بمبئی کواس وقت جب کدان کی عمریا نی چه برس کی تقی مرض لائل ہوا جس کی صورت دورہ کی تھی رفتہ رفتہ بہاں تک نوبت پنجی کدود ود کھنٹر کالل مرض لائل ہوا جس کی صورت دورہ کی تھی رفتہ رفتہ بہاں تک نوبت پنجی کدود ود کھنٹر کالل خاکٹری ہونانی علاج ہوئے گذہ ہتو یہ جھاگ جاتے بنتی بند ہوجاتی تھی دس برس کالل خاکٹری ہونانی میں ذرہ علاج ہوئے گذہ ہتو یہ جھاڑ چونک جوجس نے بنایا سب عی پچھ ہوا مرگ مرض میں ذرہ برابر کی نہ ہوئی ان کے بھائی حافظ عبداللہ صاحب مہاجر حصرت سے بیعت تھے جب برشم کے معالج سے بیزاد اور بددل ہو گئے تو ان کولے کر گئے وہ حاضر ہوئے اور سب حالت عرض کر کے تعوید لیے کا اصرار کیا حضرت قدس سرہ نے چند تعوید عطافر ہادئے کدان کو بلا دینا اس کے تعدید ہے ترج تک کدان کو بلا دینا اس فصر کواب سولہواں سائل ہے ان تعوید وں کے استعمال کے بعد ہے ترج تک ان کواس مرض کا دورہ نہیں ہوا اور ماشاء اللہ ہر طرح تک درست ہیں بلکہ فرب اور صاحب تن وتوش۔

# حضرت گنگوہی کے تعویذ ہے جنات اور بخار سے نجات

عبدالحمید خان صاحب فرماتے ہیں پندرہ سولہ برس ہوئے ہیں مضائی لئے پولیس مین کوآر ہاتھا نالد کے کنارے ایک درخست آم کا تھا جہاں جنات کا اثر لوگوں ہی مشہور تھا چونکہ وہی گزرگاہ تھی اسلنے میں جب اس کے قریب پہنچا تو ایک کتاسیاہ جھے نظر پڑا جو دیر تک بغور بھے تکہ رہا میں ہمت کر کے نگلاتو چلاآ یا محرکھر ویکنے ہی گفتے میں دفعۃ دردا شااورا تناشد یدکہ میں منبط نہ کرسکاای تکلیف میں جھے بھار چڑھ آیا جس نے دس بارہ روز تک ہوش نہ لینے دیا یہ بھاراترا تو چوتھیا شروع ہو گیا جو کائل دوسال رہا ہیں دورہ میں اکثر بھے خوفاک خوا بین نظر آئیں اور بھی کہی دی کی جے دوخت کے نینچ دیکھا تھا بھے اپنے او پر تملہ کرتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ مرض سے نجات پانے کی جو تدبیر جھے بن پڑی میں نے کی حمر کچر بھی نفع نہ ہوا آخر معرب کی خدمت میں ان کے منعمل حال کی اطلاع دے کرتھویڈ کی تمنا خلا ہرگ گئی حضرت کی خدمت میں ان کے منعمل حال کی اطلاع دے کرتھویڈ کی تمنا خلا ہرگ گئی حضرت نے کاغذ پر پچھاکھا اور کیسٹ کر لفائد میں بھی ویا کہ باز دیر بائے میس خدا کا ایسافضل ہوا کہ اس تھویڈ کے بائد سے ہیں نہ چھیتے بخار کا دورہ ہوا اور نہ بھی ڈراؤ نے خواب دکھائی دیے۔ حضرت کی وعالی قبولیت

آپ کے بتا ہے ہوئے اور اور و طائف اور کھے ہوئے تھویذات و نفوش میں ہی تعالیٰ نے جواثر عطافر مایا تھا چونکہ اس میں زیادہ و خل آپ کی مقبولیت اور شان عبدیت کوتھا اس لئے جس قدر جلدی اور قوی اثر ہو قائل تجب ٹیس ہمتھائے من کان للہ کان اللہ کاد (جواللہ کا ہوگیا ) چونکہ آپ نے طاہر و باطن اور قلب وجد دونوں کو قادر مطلق جل و طلق اللہ علی شانہ کا مطبع و فرمانہروار اور خالص و تناص بندہ بناویا تھا ہیں لئے قدر وان شاہراہ کا ہوگیا کہ انہوں اور خالص و تناص بندہ بناویا تھا ہیں لئے قدر وان شاہراہ کی طرف سے اس ملد میں آپ کو وہ مرتبہ عطا ہوا تھا جس نے آپ کا معاذ و طافہ ہونا علی قبل کی فرات یا تھا آپ کا غائبانہ توسل بسا او تات لوگوں کی حاجت روال کیلئے کائی جوجا تا اور آپ کی ذات بابر کا تاکمن واسلہ معبیت ذوہ متوسلین کی کا میابی و متھ مد ہراد کی کا کھیل بن جاتا تھا جس زمانہ میں طاعون کا مہلک مرض مظلم کھنا کی صورت امنڈ تا اور تیز آپ کی طرح مسلسل و لگا تار شہر بہ شہر جھا تا چلا جاتا تھا تھا تی درور پریشان تھی وہا تا وہ تھا تھا تی کی مرح مسلسل و لگا تار شہر بہ شہر جھا تا چلا جاتا تھا تھا تی درور پریشان تھی وہا تا دوران کی ذری کے میں ہوجانے و میات کی دائے ہوتا ہو اس کے قسل سے نجات و حیات کی دوالے تیار داوں نے بھی آپ کی دعا سے اور کی میں آپ کے قسل سے نجات و حیات کی دولے تیار داوں نے تی داوں سے نوات و حیات کی دولے تیار داوں نے بھی آپ کی دعا سے اور کی میں آپ کے قسل سے نجات و حیات کی دولے تیار داوں سے نوات سے دولی ہونات کی دول سے دولی سے دولی ہونات کی دولی سے دولی ہونات کی دول سے دولی دول سے دولی سے دولی سے دولی ہونات کی دولی سے دولی سے دولی سے دولی سے دولی سے دولی سے دولی سے دولی سے دولی سے دولی سے دولی سے دولی سے دولی سے دولی سے دولی سے دولی سے دولی سے دولی سے دولی سے دولی سے دولی سے دولی سے دولی سے دولی سے دولی سے دولی سے دولی سے دولی سے دولی سے دولی سے دولی سے دولی سے دولی سے دولی سے دولی سے دولی سے دولی سے دولی سے دولی سے دولی سے دولی سے دولی سے دولی سے دولی سے دولی سے دولی سے دولی سے دولی سے دولی سے دولی سے دولی سے دولی سے دولی سے دولی سے دولی سے دولی سے دولی سے دولی سے دولی سے دولی سے دولی سے دولی سے دولی سے دولی سے دولی سے دولی سے دولی سے دولی سے دولی سے دولی سے دولی سے دولی سے دولی سے دولی سے دولی سے دولی سے دولی سے دولی سے دولی سے د

وہ کامیابیاں عاصل کی بین جن کی طرف ہے بالکل ناامیدی ہو چکی تھی مولوی احمد صاحب
مورتی بغرض ذکر وشغل آپ کی خدمت میں تغمیر ہے ہوئے سے کدمکان نے خبر آئی تمہارے
گھر میں طاعون کے اندر کئی موتی ہو چکی ہیں اور اب تمہاری حقیقی بہن اس مرض میں جتلا
ہے یہ وحشت اگر خبرس کرمولوی احمد صاحب گھیرائے ہوئے حضرت کی خدمت میں حاضر
ہوئے اور دعا کے لئے عرض کیا آپ نے دعا کا وعدہ فربالیا اور ارشا وفر ہایا '' گھیراؤ مت
انشا واللہ شفا ہوجائے گی' چنانچہ ہے گنگوہ ہی رہے اور چندروز بعدمکان سے اطلاع آگئی کہ
ہمشیر وکو بالکل آرام ہے۔

## حضرت گنگوہی کے توسل سے طاعون کاٹل جانا

جس زمانه بيس لا مور، امرتسر، جالند جروغيره اصلاع ميں طاعون بچيليا اوراس جانب برهتا چلا آر با تهاجب انباله تك بيني حميا تو الل سهار نيور تحبرائ كيونكداس پثري يراب اي حتلع کانمبرتفاتکرگھبرائے ہے کیا ہوتا تھا آخرا کیسمختبر جمع در بارخدا دندی میں حاضر ہوکراس طرح ملتجی ہوا کہاے جانوں کے پیدا کرنے والے اور جلائے و مارنے والے یا دشاہ ہم ہے زرو بے بر گنا مگاروں میں قابل استجابت دعا ما تکنے کی بھی اہلیت نہیں ہے جماری شامت اعمال جس عذاب کی باعث ہو بچا اور زیبا ہے تھر ہمارے درمیان آپ کا ایک منبول بندہ موجود ہے جن کا نام مولانا رشید احمد ہےان کوشغیج کردان کر آپ سے التجا ہے کہ اس آفت تا كباني سے محفوظ ركھے اور اس مرجع خلائق مخدوم العالم ذات كے طفيل ميں جاري بستى كو طاعون سے بیا لیجئے چنانجہ چندروز بعدانبالہ سے طاعون آ مے بردھ کرضلع مظفر مگر پہنچا اور وہاں سے شلع میر ٹھے میں پھیلا سہار نپور کا تسلع باوجود درمیان میں واقع ہونے کے ایسامحفوظ ر ہا کہ با وجود مرطوب ہونے کے آپ کی حیات تک ایک موت بھی طاعون کی اس میں واقع خبين مولى ايس واقعات جهال ندآب كالكها مواتعويذ بايجانه تعليم فرمايا موا وغيفد يأثمل یر صاعمیا اور خلاف گمان مرادیانی ہوگئ میرےاس خیال کی تائید کررہے ہیں کہ نقوش میں اثر كاتب كي قوت قدسيه كافعاا وركمتوب حصول مقصود كأتحض بهانه

تاہم جن اوراد ونقوش کا آپ کی جانب انتساب تعلیماً یا کشابۃ ابت ہے تفع سے خالی نبیس بلکہ بالا ضافۃ تو کی اور زوش اثر ہوں تو سکھے بعید نبیس اسلئے بھقدر ضرورت ورج سوائح کرنا مناسب ہے۔

#### سحري حفاظت كأعمل

ماتی عبدالعزیز خان پنجلا سوی مرحوم و مغفورا کیک زمانہ میں اس درجہ جنگائے آلام و
افکار ہوئے کہ زندگی ہے آگا گئے بنگی معیشت جدا بار قرض علیحدہ اور اس پر وشنوں کی
عداو تمیں اور طرح طرح کی ایذ ارسانیاں طرق تھیں روز ایک نئی معیبت کا سامنا تھا یہاں
عک کہ جمعہ کی نماز کو جامع مسجد میں آتا بند ہو گیا تھا کہ جان کا خطرہ تو کی تھا۔ تالفوں نے
جب دیکھا کہ بند مکان میں رہنا حفاظت جان کی تدبیر کی گئے ہے تو سحر کامنصوبہ با ندھا اور کر
بھی گزرے۔ اس سراتم کی کی حالت میں جو خط حضرت کی خدمت میں پہنچا تھا اس کا
جواب بیتھا او ہا بجنسہ درج کرتا ہوں۔

خان صاحب عمرم بعد سلام مسنون مطالعه فر ما پندیتم اپن تدبیر ظاہری کروک عالم اسباب میں سامان وقد بیر ظاہر پر مدارر کھا ہے حسیدنا اللّه و نعم الو کیل کو پارٹج سومر تبداوقات مختلف میں پڑھتے رہواور قل اکو ذیرب الفلق اور قل اکو ذیرب الناس تین تین تین بار اور آین الکری آیک بارسوتے وقت ہاتھوں پر دم کر کے تمام بدن پر پھرالیا کر داوران کوئی جس شام بعد نماز پڑھ لیا کرو کسی کا محروظ را شد کر رے گا انشا واللہ تعالی اور استغفار کش ت سے کرواستغفار کی کش ت پر اور استغفار کی کش ت پر اور سے قرض و رفع غم وحصول مطلب کا وعدہ ہے۔ ایک بات یاد رکھنا کہ اسے راز کی کسی کو دوست جان کرا طلاع مت کرنا۔ یہ بھی ایک خرور کی بات ہے درکھنا کہ اسے رائے کا المام۔

سحرسے حفاظت کا دوسراعمل

خان صاحب مدوح ك نام أنيب ايام على دوسراوالا ناسمرسل مواجس عن تحريفر مايا

كرتم صبح شام اعوذ بكلمات الله النامات من شو ما علق كوتين بارنيت رد حر پڑھتے رہواور قل بااور قل ہواللہ اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس سورة فاتحد آية الكرى كوم عشام إيك ايك بار پڑھ كرائے دونوں باتھوں پردم كر كے تمام بدن پر پھراليا كرواور جو ہو سكے تو ايك باركى وقت مقرد كر يحزب البحر پڑھ ليا كروورند بكو ضرورت خيس بيى دونول عمل كافى ہو جا كينگے الح \_

### مقدمات میں کامیابی اور پریشانی سے نجات کیلئے

جوملازم پیشہ تاکردہ کتاہ کی جرم میں پکڑے جاتے یا مقدمہ قائم ہوتا یا اس تم کی کی
اور پریٹانی میں جاتا ہوتے ان کو اکثر آپ یوں فرمایا کرتے ہے کہ حسبنا الله و نعم
الو کیل پانچ سومرتبہ بعد عشاء سوتے وقت پڑھا کروادراس وقت نہ ہو سکاتو جس وقت بھی
مکن ہواورا کیک دفعہ نہ ہو سکے تو بدفعات اور متفرق اوقات میں اس مقدار کو پورا کرکے دعا
مانگا کروا کر پانچ سوبار نہ ہو سکے تو سومرتبہ ضرور پڑھا کو۔ اورا کر بہت ہی زیادہ پریٹانی
میں اہلا ہوتا تو تعداد افھاد ہے اور یول فرماد یا کرتے ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو
ہے وضو جنتا بھی ہو سکے اس کو پڑھتے رہوا چنا نچ سکے وال نے اس پڑھل کیا اور عمو ما ہمیشہ
کامیا ہے۔

#### وسعت رزق كيلئ

تنظماتی وافلاس کے جلا کویا جاسط حمیارہ سومرتبہ بعدعشاء پڑھنا تعلیم فریا تے تھے اول وآخر کمیارہ کمیارہ بارورووشریف پڑھا جائے ادائے قرض اور دسعت رزق دونوں فائدے اس سے حاصل ہوتے ہیں۔

## بینائی تیز کرنے کیلئے

جس محض کی بسیارے ضعیف ہوآپ فرماتے تھے کہ اللہ ہایں بیئت بخط شخ کس کاغذیا تختی پرخوب علی کھے کراس پرنظر جملیا کرے انشارہ اللہ نکاہ تیز ہوجائے گی اورنظر کو بہت قوت حاصل ہوگ۔

### خاوندكي نأراضي

جس عورت کا خاونداس سے ناراض ہواور توجہ نہ کرتا ہوآ پ نے فرمایا کہ خندے وقت بعن مج یاشب کو بعد عشاء قل هوا فله پوری سورة سومرت مع اول آخر کیارہ گیارہ باردرود شریف پڑھ کردعا ما تک لے۔

#### بالنجوعورت كيلئ

عقیر این اس عورت کے لئے جس کے اولا و نہ ہوتی تھی ایک بارآپ نے دوائ ہے ۔ مٹاکر ابلوائے اور چھلکا اتارکر ایک انٹرے پر والسسمآء بنینها باید وانا لعو سعون کھا اور دوسرے پروالارض فوشنها فنعم المعاهدون تحریفرمایا اور خاوندکو دیدئے کہ پہلام دکھائے اور دوسر اعورت محریض ہے یاک ہونے پر۔

#### جس کی اولا دزندہ نه رہتی ہو

الی عورت کے لئے جس کے اولا درندہ ندرجی تھی آپ نے اجوائن اور طفل پر چالیس بارسورہ والفنس پڑھ کردم فرمائی اور دیدی کہ شروع حمل سے برابر کھاتی رہے اور بے مجمی فرمایا امید ہے انشاء اللہ اولا وطویل العربوگی۔

قرارهل کے لئے عمومانوگر و کا گذہ کردیا کرتے تھے جوتول جیل میں نہ کورہے۔

#### وروزه

ولادت کے دفت مورت کو درد کی اگر سخت تکلیف ہوتی تو آپ کا غذیر والفت مافیھا و تبحلت واذنت لو بھا و حقت لکھ کرعطافر ماتے کہ حالمہ کی ران میں بائد حدیا جائے اور پچے ہوتے عی فوراً کھول ویا جائے درندآ منوں کے باہراً جائے کا اندیشہ ہے۔

#### مسان كيلئ

محميره ك جنلا كوهمياره تارك فيلي ذورب براكتاليس باره سورة فانحد بسم الله براه كر

9 کمآلیس گرہ لگاتے لیعنی ہرگرہ پرا یک بارسورہ فاتحہ اور عطا فرما دیے تھے کہ بچیہ کے سکھے میں ڈال دیا جائے۔

## وشمنول كےشرے حفاظت كيلئے

ایک بار دشمنوں کے ترسے محفوظ رہنے اور حاکم کے میربان ہونے کو سسم اللّٰہ الوحمن الموحیم بعدنما زحبح سومرتبداوریا عزیز بلاتعداد ہوسکے پڑھنے کوفر مایا۔

#### مقصد براری کیلئے

جملہ مقاصد عمی کامیا بی اور حصول اطمینان قلب کے لئے ایک صاحب کو لااللہ الاانت مسبحانک انبی کنت عن الفظلمین تمین سومرتبہ پڑھنے کو تعلیم فرمایا اول آخردرود شریف تمین یا پانچ یا ساست ہار۔

#### تب دق كيلي

تب کہنے کے مبتلا کو ایک بار آپ نے بول ارشاد فر مایا کہ چینی کی سفید طشتری پر سورہ فاتحد مع بسم الٹلائھی جائے اور بکری کا دود دھاس پر دو ہا جائے اور کھول کرعلی الصباح مریض کو پلایا جائے اگر حق تعالیٰ کومنظور ہے تو شفا ہوگی۔

## ہر شم کی بیاری کے لئے

عام امراض خصوصاان لاعلاج بیاریوں کے لئے جن سے اطباء عابز آ گئے ہوں سورہ فاتحدے بسم اللہ چینی کی طشتری پرلکھ کر پانی ہیں دھوکر چالیس دن متوانز صح کے دفت پلانے کا عمل آپ بتلایا کرتے اور یوں فرمایا کرتے تھے کہ سور ہ فاتحہ کے بعد بید عاہمی ککھی جائے باحتی حین لاحی فی دیسمو مہ ملکہ و بلغانہ یاحتی۔

## بدچکنی کیلئے

سوره فاتحدكا سبب شفاءونا حديث ين ثابت باس لية آب فرمات تح كربرمرض

کیلئے اس کا نفع عام ہے بیباں تک کہ بدہلنی اور آ وارگی کے لئے بھی اس کا کاغذیا طشتری پر
لکھ کر پانی میں گھول کر پلانا مفید ہے پہنی پھوڑا زخم اسہال استفراغ سے لرز وغرض ہر بیاری
کو نافع ہے مولوی سراج احمد صاحب کے بائیں پاؤں چھاجن تھی اور ورم کے سبب وروا ور
تکلیف میں ایسے بیتا ہے بیتا ہے تھے کہ اٹھنا اور بیٹھنا مشکل تھا آپ نے ان کے خط کا جواب اس
طرح تحریفر مایا کہ'' بھالت مرض پٹنگ پرین ہے پڑے سورہ فاتحہ پڑھ پڑھ کرموضع مرض پر
طرح تحریفر مایا کہ'' بھالت مرض پٹنگ پرین ہے بڑے سورہ فاتحہ پڑھ ویڈھ کرموضع مرض پر
دم کرتے رہوا ورا ہے او پہمی دم کرتے رہوا وراس عاجز کے لئے دعا گوتمہارا ہے وعائے
خیریت فاتر کرتے رہوکہ دعا مرض میں تبول ہوتی ہے۔ بندہ کو بھین وال یا گیا ہے کہ تم کو
اس مرض سے شفا ہوجائے گی۔

#### آسيب زده کيلئے

طلبيونس كشا فطيونس اذر فطيونس يوانس بوس وكلبهم قطمير وعلم الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شآء لهدكم اجمعين وصلى الله تعالىٰ علىٰ سيدنا ومولانا محمد واله واصحبه وبارك وسلم.

#### حب كيلت

حب کے لئے ایک بارآپ نے میٹمل ارشاد فرمایا کہ بسم الندھلی اللہ پسرمجمہ ہاتھ تیل منہ چنیکنا بیٹھوں سرڈ ھاؤ تھک با ندھوں فعا کر ہا ندھوں با ندہوں سگرا گانون میران جمن جتی یوں کہیں من موہن میرانا وُں بحق لا الہ الا اللہ مجمد رسول اللہ بھٹے ۔اکٹ کیس بار پڑھ کرعطر پر دم کرے اور اس عطر کو دونوں انگوشوں کے ناخن پر نگا کرائی ابرووں پر پھیر لے اور مطلوب کے سامنے جائے انشا واللہ اس کے قلب میں محبت پیدا ہوگی۔ جس زمانہ میں بالزام فساد تھا نہ مجمون آپ مظفر تکر کے جیل خانہ میں تنے ای ضلع کے کسی قیدی کو جو نہا ہت پریشان وہراساں تھا پیٹل پڑھ کرآپ نے عطافر مایا تھا می کوچٹی تھی بغضل خدار ہا ہوگیا۔

حصرت مولا تا محر يعقوب صاحب سے بھی يگل منقول ہے مگراس من ' بہم اللہ پسر محرصلی اللہ ' نذکور ہے اور نیز ہے کہ ابرو پر عطر لگا کر سجائن اللہ والحمد لله ولا السال اللہ واللہ اکبرولا حول ولاقو 3 الا باللہ پڑھتا ہوا مطلوب کے سامنے جائے واللہ اعلم بالصواب۔

#### ونیابری بلاہے

دنیابری بنا ہے اس کی مجت کھالی گیجڑے کہ اچھا چھے محمدارا دی باوجوداس کے
چندروزہ ناپا کھاراور فائی ہونے کے والہ وشیدا اور فریعنہ و عاش زار سے ہوئے ہیں اللہ
والوں کی بربادی کا جب شیطان قصد کرتا ہے قوعو مااس مجت کو مملیات کے پردہ میں لاکران
کی را بزنی کرتا اور مقصود سے کوسوں دور بٹا کر لے جاتا ہے اس لئے حضرت امام ربانی قدس
مرہ نااس تفصیق مشغول ہو سے اور نہ بنی روحانی اولا دکواس میں جٹالہ ہونے کی اجازت دی
اگر بھی عملیات کا ذکر آتا تو کچھ بیان فرماد سے مراس کے ساتھ بی اس کا شوق دلوں سے
اگر بھی عملیات کا ذکر آتا تو کچھ بیان فرماد سے مراس کے ساتھ بی اس کا شوق دلوں سے
والد صاحب چونکہ تعویذ گنڈے کر کر کے لوگوں کو دیا کرتے ہے اب ان کے انتقال کے بعد
لوگ جھے نئک کرتے اور تعویذ مانگا کرتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا دیدیا کروانہوں نے عرش
کیا کہ جھے نئک کرتے اور تعویذ مانگا کرتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا دیدیا کروانہوں نے عرش
فرمادیں تو نفع زیادہ ہوگا حضرت نے ارشاد فرمایا اس وقت جو بچھ یاد آجایا کرنے لکھ کردیدیا
کردائر نفع ہوگیا تو تم کوئو اب بل جائے گا اور نفع نہ ہوائو تم بارا ہوجھا مجمود جائے گا۔
کردائر نفع ہوگیا تو تم کوئو اب بل جائے گا اور نفع نہ ہوائو تم بارا دیجھا مجمود جائے گا۔
کردائر نفع ہوگیا تو تم کوئو اب بل جائے گا اور نفع نہ ہوائو تم بارادی چھوٹ جائے گا۔

## زیادہ تعویذ گنڈول کے پیچھے پڑنااحچھانہیں ہے

یہ ہے تعوید محند ول کی اصل حقیقت جس کا نام اعتدال ہے مگر چونکہ اس پر قائم رہنا وشوار بب بصورت نفع لوكول كى تعريف وتوصيف ككلمات من كرتفاخر وتكبر كامضمون بيدا ہوتا اور حب جاہ کی بدولت مرجع خلائق بنتا بھلامعلوم ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ نفع نہ ہونے كي صورت بين أبيك انعتباض وعدامت اورجزان ورنج بيدا بوتا ب اسلير أول نفس كي اصلاح ضرور ہے جب بدقابو میں آجائے اور حب جاہ وشہرت مین الناس سے نجات حاصل ہوجائے اس وقت نفع رسانی خلق کی نیت ہے دواور دعا کے مثل اللہ کا نام لکھ کرکسی کو دیدینا را حکردم کردینا بھی متحن اور امرنیک بن جاتا ہے تحراس سے پہلے پہلے نفع رسانی خلق کا حیلہ و بہاندا ہے نفس کی بدتری واساءت حال کا سبب ہوتا ہے اس لئے حضرت الم رباتی قدس سرہ نے جب سے نائب رسول بن کرامت محر کیے کر بیت و کفالت کا بوجود اپنے سر دکھا اور نوگوں کے نفول ہے زیادہ ان کے شفق وخیرخواہ بن کران کے ہاتھ اینے ہاتھ میں تعاہداس اندیشہ و خطرتاک مشغلہ میں بڑنے سے ان کو بمیشہ بچاتے رہے جنانچے مولوی محمد سہول صاحب کوتھویڈات کی علت عائی مجمانے کے بعد آپ نے بیتقر رفر مائی کے مرتعوید منڈوں کے پیچے زیادہ پڑنا ایمانیں ہے اصل مقصودے انسان رہ جاتا ہے اس کے بعد اپنا قصة نقل فرمایا كه مجھے ابتدا میں تعویز كندوں كازیادہ شوق تھا ایک فخص نے ایک دفعہ مجھ سے حب کا تعویذ ما نگامی نے ایک قلمی برانی کماب سے جومیرے گھرمیں خاندانی تھی نقل کر کے دیدیا۔خداکی شان کہائ روزاس کامقصود حاصل ہو کمیا۔ کامیابی کے بعداس نے مجھ ہے اپنا حال بیان کیا تب معلوم ہوا کہ اس کوکسی اجنبی عورت ہے تعلق تھا یہ من کر مجھے بوی غدامت ہوئی ای وفت گھر بھی آ کر بھی نے اس کماب بھی آ گ لگادی کہ میا داہمی کوئی اس ے تاجائز فائدہ شاتھا ہے۔

اصلاح خلق کے مرتبہ میں جولیعی خیالات امام ربانی قدس سرہ کے ان الفاظ ہے خلاہر

ہور ہے ہیں ان کی رفعت شان اور علوم رتبت کا ادراک بڑے ہی لوگوں کا کام ہے جھے ہیں۔
تا دان و کم نہم کے لئے اتنا کائی ہے کہ چونکہ اس مضمون کے ساتھ حضرت کی دلچی ٹا بت نہیں
ہوئی اس لئے بیرعنوان اس حد پر ہیں نہیں پینچا سکتا جس سے ناظرین اچھی طرح محفوظ
ہونکیں یا ان کا بی سیر اورخواہش پوری ہوجائے کی وجو ہات الی ہیں جن کا مقتصیٰ بیرتھا کہ
بیرعنوان بی درج سوانح نہ ہوتا مگر محض اس وجہ سے کہوائے پر نقصان کا الزام قائم ہواس کو
شامل کیا میرا اوراس خیال سے کہ اصلاح حال و پیٹنٹی ایمان کے بعدتا ہم عملیات ونقوش کی
درجہ میں سیب منفعت ہیں چندا عمال ہو بیناظرین کردئے کے خدا کرے کہ بیائی سرتبہ پر
قائم رہیں جوحق تعالیٰ شانہ کے زویک ان کے لئے مقرر ہوا اوراال اللہ نے خاہر کردیا ہے
ورنہ اس میں ہتلا ہو کر اصل مقصود یعنی ایپ سے آقا کی رضا جوئی سے محروم رہنا ہوئے خسارہ
کی تجارت ہے جس میں شخف وانہاک تو در کتار نیجنے کی تو فیق اور مشخولیت و توجہ سے پناہ
کی تجارت ہے جس میں شخف وانہاک تو در کتار نیجنے کی تو فیق اور مشخولیت و توجہ سے پناہ

#### دشمنول سيحفاظت

مولوی نظر محد خان صاحب نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ حضرت میرے دشمن بہت ہیں اور خون کے پیاسے جیں اور خون کے پیاسے جی اور خون کے پیاسے جیں چکھ پڑھنے کو بتلاد بیجئے جس سے وہ مقبور و ذکیل ہوجا کیں آپ نے ارشاد فر مایا کسی کے مقبورو ذکیل ہونے سے تہیں کیالیٹا یا مو من پانچ سوباررو زانہ پڑھ لیا کروانشا مالندان کے شرو کر سے محفوظ رہوگے۔

#### وردوار وكيلئ

ایک بارآپ نے دروکی داڑھ کا جھاڑن ایک مخف کو بتایا" مہم ایک تم بیٹس + ہمری تمری کیسارلیں' ' بیٹس کی یا موآپ نے جمہول پڑ ھااور فرمایا کد بزرگوں کی زبان سے جس طرح پرالفاظ نکلتے ہیں خدا تعالیٰ اس میں اثر دیتا ہے۔

## عام امراض كيلية

خاص خاص خاص خلیات حضرت امام ربانی ہے کہیں اور کسی کسی موقع پر قابت ہیں ور نہ عوبا عام امراض کے لئے آپ کا غذیر بسم اللہ لکھ کر اعو ذیب کلمات الله المتامات من شو ما خلق تحریفر ماتے اور بعد ہیں حروف تر یا نی بینی 111 ح # 111 امر کھ کھ کر تعویذ بنا کر سائل کے حوالہ فرما دیتے تھے آپ کی ظاہری بینا کی جانے کے بعد حضرت قدس سرہ کی اجازت سے بی تعویذ مولوی محر بی کی صاحب کھ کو گلدان ہیں رکھ لیا کرتے تھے جوروزانہ بیا ساٹھ یلکہ سوسوا سوتک تقسیم ہوجاتے تھے جو بھی حاضر آستانہ ہوتا ایک دو جا رتعویذ ہمراہ لے جاتا اور جس کی درخواست بذر بعی تحریفراک ہیں آتی ہے تعویذ ایس کو لفاف ہیں رکھ کر بھیج دیا جاتا اور جس کی درخواست بذر بعی تحریفراک ہیں آتی ہے تعویذ ایس کو لفاف ہیں رکھ کر بھیج دیا جاتا اور جس کی درخواست بذر بعی تحریف کو شفا حاصل ہوئی اور ای سے بینکٹروں حاجات جاتا ہوتی بندرہ کا گئش عالموں کے یہاں مشہور ہے جس کو کسی عال نے ان دوشعروں ہیں بیان کیا ہے ۔

صفر وسد الف سائبائے برسر اللہ جیم کج و کور ترد بائے بدودر چہار الف مساوی ہاڑ وادم معکوں اللہ البر الف مساوی ہاڑ وادم معکوں اللہ البر اللہ کا تام ہے)

## حضرت گنگوهی کا دوسرون کواذ کار کی اجازت دینا

اضح بینے چلے پھرتے ہوئے جائے فرض جملہ ترکات وسکتات اور انقالات و مالات میں وہ اذکارآپ کے معمول اورور دزبان سے جوحدیث میں وار دہوئے ہیں احزاب منداولہ میں کوئی حزب آپ کا معمول نہیں و یکھا ممیار آپ کی اطیف نسبت عبدیت میں تعالی شانہ کے نازل فرمائے ہوئے قرآن مجیداور جناب رسول التعالی کی زبان مبارک سے نگی موئی اور وہ ازکار منقولہ کے ساتھ اسد درجہ مانوی تھی کہ دوسری جانب توجہ ومیلان کی محنوائش میں زخمی ہاں خدام میں جوکوئی آپ سے کسی حزب یا درد کی اجازت مانگیا آپ اس ک

بطریق مناسب اجازت دے دیا کرتے تھے چنانچ صن صین حزب البحرحزب الاعظم صلوق تعجینا وغیرہ کی اجازت ہے آپ کے پینکٹووں فدام کوآپ کی طرف سے حاصل ہے ایک مرتبہ کوئی طالب حزب البحر کی آپ سے اجازت لینے کوئی طالب حزب البحر کی آپ سے اجازت لینے کوئی تا غدر کے پانی ہت سے کنگوہ آئے۔ ایک درد کی اجازت کو اتنام ہم بالشان بنانا کہ تعلیم دین دوری صدیث چھوڈ کر اس کے لئے سفر کیا ہمیا آپ کو بہند نہیں آیا بلکہ ناخوجی ظاہر فرمائی عمر اجازت دیدی اور سے بھی فرمایا کہ جھے حزب البحر کی اجازت ہے گر میں پڑھتا نہیں ای مجمع میں مولوی دلاے شعین صاحب نے حزب البحر کی اجازت جاتی آپ نے ان کوئی عطافر مادی۔

ائزاب متداولہ میں اگر آپ کو پکھ انس تھا تو حزب الاعظم سے تھا اور وہ بھی اس وجہ سے کہ اس میں قرآن مجید اورا حاویث نبویہ کی دعا کیں فتخب کر کے بتع کی گئی ہیں۔ بعض اعزاب کے بعض الفاظ آپ پہند بھی نہیں قرماتے تنے چنا ٹچرا یک بار ارشاد فرمایا کہ جن وردوں میں بعد د معلوم لک لوگ پڑھتے ہیں میں اس کو پہند نہیں کرتا کیونکہ اس سے معلومات بار کا تعالی کے متابی ہوئے کا شبہ پیدا ہوتا ہے۔

احزاب واوراد کی اجازت دیے بی آپ کومطلق بخل نظاھر چونکہ سنت نہو ہے کہ ساتھ آپ کو بالطبح انسیت و موجت تھی اس لئے عملیات کی طرح احزاب بیں بھی انہاک کہ طلوت قرآن جید و درس احادیث شریفہ سے بہتو جی ہوجائے آپ کومطلق نہیں بھا ناتھا ایک مرجبہ آپ نے ارشاد فر مایا کہ درود تھینا کی اجازت بھے حضرت شاہ عبد لغنی صاحب رحمۃ الشعلیہ نے دی تھی کہ مہمات بی بیک جلسہ بزار مرتبہ پڑھاجائے چنانچ بعض مہمات بی بیک جلسہ بزار مرتبہ پڑھاجائے چنانچ بعض مہمات بی بیک جلسہ بزار مرتبہ پڑھاجائے چنانچ بعض مہمات بی بیک جلسہ بزار مرتبہ پڑھاجائے چنانچ بعض مہمات اور شاہ عبد لغنی صاحب نے بسکون نون اجازت دی ہے اور عالم بھی جمع خدوم بخش را موری رحمۃ الشعلیہ کانام لیا کہ بنہوں نے بعضد بید اور نا جازت دی ہے اور عالم کی تعدید میں جاسہ کونی طب بنا کر فرما یا کہ بیمی تم سب کواس کی احازت دیتا ہوں۔

ولاكل الخيرات كي هملة اجازت آب الشخطام كوباي سندعطا قرمات عن الشيخ مخدوم بخش راميوري عن الشيخ الدلائل الشيخ عبدالوحمن المدنى الني اخرا السند.

ايك بارآپ في بعض غدام كودلاكل كاس وروكا اجازت عطا قربائى اللهم صل على محمد وعلى ال محمد صلوة تكون لك رضى وقد جزاء ولحقه اداء واعطه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذى وعدته اجزه عنا ماهو اهله واجزه الحضل

ماجازیت بنیا عن قومه ورسولاً عن امته وصل علی جمیع اخوانه من النبیّین والصلحین یا اوحم الواحمین که جمدگوسات مرتبہ پڑھا کرے موجب برکات ہے۔

وظيفه ' يا يشخ عبدالقادر' اورطلباً كاوطا كف يرهنا

علم دین کے برابر کوئی چیز نہیں اگر کسی کونصیب ہوجاوے جہاں تک ہوکوشش کر کے پر معوسب وطائف درست ہیں گر وظیفہ یا شخ عبدالقادر کا بندہ اچھا نہیں جانتا اس کوترک کر دور اور طالب علمی میں اگر وطائف پڑھو کے تو سبق کس طرح یاد ہوگا۔ اگر پڑھنے کے واسطے ادراد کوموقوف کروتو بہتر ہے بعد فراغت قدر ضروری علم کے شروع کردینا۔ واسطے ادراد کوموقوف کروتو بہتر ہے بعد فراغت قدر ضروری علم کے شروع کردینا۔ و بہن کی تیمزی کا وظیفہ

اور و بمن وصافظ جیسا خدائے تعالی نے کسی کا بنادیا بن گیا اب اس کی کشائش اس کے بندہ بھی جی اختیار میں ہے۔ بندہ بھی جی اختیار میں کے بات چیا اور ماش کی وال اور غلیظ اشیاء کا کھانا معفر ہے۔ بندہ بھی آ پ کووعا بیس شریک کرتا ہے اور و بمن کے واسطے سور ہو فاتح کواکیس بارپانی پر ڈم کر کے پی لیا کر در فقط والسلام

#### ''هيئًا نلَّدُ'' كا وظيفه يرُّ صنا

هينالله كايز صناكسي وجدس جائز نهيس راكر هيخ لدس سرؤ كوعالم الغيب ومتصرف ستفل جان كركة اب توخووشرك محض ب يقوله تعالى و عنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا مو (الله تعالى كاس قول كى بناء يركداى ك ماس غيب كى جابيان بين كدجن كوالله تعالى كرمواكوئي فيس جانيًا )\_وويُكرتصوص قال في المبزازية و غيرها من الفناوي من قال ان ارواح المشائخ حاضرة تعلم كفر و من ظن ان المعيث يتصوف في الامور هون الله و اعتقد به كفر كذا في البحر الرانق انتهيٰ من مالة المسائل (براز ميوغيره فآوى كى كابول من ب كدجس في كها كدمشار كى ارواح عاضر بیں اور وہ سب کچھ جانتی ہیں تو کا فر ہو جائے گا اور جس نے بیر گمان کیا کہ میت اللہ کے سواخود بھی امور میں متصرف ہے اور اس کا عتقادر کھے تو وہ کا فر جو جائے گا۔ بحرالرائق میں اس طرح ہے۔ مائد مسائل )اور جو بیعقبدہ نیس تو بھی ناجائز ہے کیونکداس صورت بیں کو بیندا شرك ند بهو كرمشا به بشرك باورجولفظ موجم معنى شرك بواس كابولنا بهى نارواب لقوله تعالیٰ لا تقولوا راعنا و قولوا انظرنا (الله تعالی که اس تول کی وجدکه مراعنانه کهو بلکه اتْظرتاكيو)\_اوربقوله عليه السلام لا تقولوا ما شاء الله و ما شاء فلان و لكن قولوا ما شاء لم شاء فلان الحديث ( ني الله كاس ارشاد كى بناء يرك اس طرح نه كبوك "أكرالله حاب اورفلال حاب "بكداس طرح كبوك" الله حاب جروه حاب)-عالا تكدمحايد كانبت ين كوئي معتى فتيح ند تحركر بسبب مشابهت اورموبهم معنى فتيج كريدالفاظ ممنوع ہو سے ۔ پھرعوام اس بے ورط شرک و گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تغییر عزیزی میں بإن وجوه شرك ش العاب از انجمله اندكسانيكه در ذكر ديگر انوا باخدا تعالیٰ همسری کنند. و از انجمله اند کسانیکه در دفع بلا دیگران رامی خوانند و همچنین درتحصیل منافع بدیگران رجوع می نمایند

بالاستقلال نه آنكه نوسل بآن و ديگوان نمايند (منجله ان كوولوگ بين جو فرك بين جو فرك بين جو فرك بين جو فرك بين جو فرك بين جو فرك بين جو بلا كوف فرك من و مرول كوف بين جو بلا كوف كرف كرف كرف منتقل دجوراً كوفرول كوفر ايد قرار دين جوران دومرول كوفر ايد قرار دين جين ) ـ مستقل دجوراً كرخ بين شكروه جوان دومرول كوفر ايد قرار دين جين ) ـ

اللہ خا برے کہ دعوت اس کلام کی داخل ہرووتسم میں ہے کیونکہ غرض اس ہے دفع بلا وجلب منافع ہے یامش ذکراللہ تعالیٰ اس ہے تحصیل برکات وتقرب مقصود ہے یا بیجہ تمرک کے اس کو تکرار کرتے ہیں۔ ہاں کی کے توسل سے دعا کرانا درست ہے تگرید معورت توسل کی ہرگزنہیں ہلکہ دعا واستعانت ہے مجیب صاحب کوشیہ واقع ہوا کہ دعا کوتوسل سمجھ صحیے۔ توسل کی صورت ہے ہے یا اللہ بجاہ شخ عبدالقا در هینا للد۔ نہ بے کہ خود شخ سے طلب کرے بعيغة دعايا هيخ اعطني هيئا بيتوسل كس طرح موسكما ببيعيد القظ هيئا للدكاموبهم عني شرك كو ہے كيونكداس كے معنى بينجى موسكتے بين كر پحوش تعالى كودو۔اس واسطے كدلفظ لام كامعطى لدة یرآتا ہے۔ بیمعنی تواشد شرک ہیں۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ بیٹنی جو کولوجیداللہ تعالیٰ کے پکھی دوسو اسمعن مي الرستنقل معلى في كوجالات بتوجى شرك موا- اورجو باذن الله معلى سمجانة اس کی توجیدوہ ہے جوتفیر عزیزی ہے ممیب نے تقل کیا جس کا مطلب میہ ہے کہ بعض اولیا م کو حق تعالی آلہ بخیل وارشاد طلق بنا تا ہے کہ اس کے ذریعیہ ہے باذن الله مطالب برآ مد ہوتے ہیں ند کہ اولیا وخود متعرف وستعل بنتے ہیں اور ظاہرہے کہ جب آل مخبرے تو اگر چہ بظاہر عاجت روائی توبذر بعیرآ لد ہوتی ہے حمرخود آلہ ہے بھی دعاواستعانت طلب کرنا شرک ہے۔ پس ایسی صورت میں متعرف حقیق کوچھوڑ کرآلہ ہے طلب کرتا بھی خالی از مشابہت شرک نہیں۔ تداود عاکر تا دوسری شے ہے کہ منادی کے علم وتصرف کو جا بتا ہے اور ذریعہ ہونا اور امرے كدؤر يعد كا واسطه اور مقبول بونا يدركا و فياض اس سے سنتفا د بوتا ہے شتان بينهما مثلا نور بواسط مشس کے آتا ہے محرطلب نورشس ہے شرک ہے عدائمی کو کرنا بنی برعلم وتصرف منادی کے ہے۔ پس اس عبارت عزیزی سے جواز عدا کا کیونکر مفہوم ہوا۔ غایت تعجب ہے کہ اگر گاہے اولیاء کو بطور کشف بازن اللہ تعالی سیح معلوم ہو جاوے تو اس سے ہر وقت باستقلال علم وتصرف کا ہونا کہاں سے لازم آتا ہے۔

يس اليكي دعوت بهرحال يا شرك جلى ياخفي يالغومشا بهت بشرك موكرحرام و ناجائز ہوہ ہے گی کسی وجہ جواز کا شائبہ اس میں نہیں ہوسکتا۔اب استدلالت مجیب کا **حال** سنو کہ ریر مینا اس کلام کا بطور توسل جائز فرماتے ہیں حالا نکہ توسل کی کوئی صورت نہیں۔ کمامراور شاه ولی الله صاحب نے طریقہ بعض جیلائی کابیان کیا ہے اس سے اجازت ومشروعیت کافہم محض غفلت باورتحكم بعاور شاوعبدالعزيز صاحب كي عبارت كامطلب خودواضح بوهميا كه عما كو بركر جائز تميل فرمات بلكه شرك كفية بين اورجود و فرمات بين اس بي جواز عما و مطلب بركز مستفادتيس بوسكنا على بذاتغير مظهري كامطلب مجي بجاب كدندااوراستعانت اولیاء سے ندحیات بی روا ہےند بعدموت اور جوصاحب نزیدی عبارت مجیب فاقل کی بكر يا شيخ عبدالقادر فهو نداء و الما اصيف اليه شينا الدفهو طلب شي کی طرف عینا للدی اضافت کی جائے تو وہ کسی چیز کا طلب کرنا ہے۔اللہ تعالیٰ کے پاش ا كرام ظاہر كرنے كيليئ تو حرمت كا موجب كيا ہے )۔ جب تك اس كے ما بق لاحق كا حال معلوم ندہواس بر عمنیں ہوسکتا سلسا اگراس کی مرادیجی ہے جو مجیب نقل کرتے ہیں تو فتوی اس کا مردود ہے نصوص قطعیہ وروایات فقہا ومعترین سے جیسا کدمابن لکھا کمیا کہ عدا ہ غیر الله بهرحال ناجائز باورهيئا للد كمعنى موجم شرك بين أكر چانيت واى كى فتيع معانى شرمو تا ہم درست بیں۔ بدوچرمت اس کام کی ہے اگر چرموجب حرمت مجیب صاحب کومعلوم نه موار مرنصوص وروايات سے ہم تابت كر يكے ين \_ پس جوفتو كل خلاف نصوص وروايات صيحه كے بود و قطعاً مردور ہوگا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

ر عند والا اس جمله كا تقريباً اورشرت دينه والا اس كے جواز كا اعتقادا آثم بلك مشرک ہے۔ سنداس کی جیت اللہ البالغد مؤلفہ شاہ ولی اللہ صاحب وہلوی صفحہ ۱۱ میں موجود ےقال و نھا ای من مظان الشرک انہم کانوا یستمینون بغیر اللہ قی حواثجهم من شفاء المريض و غناء الفقير و ينذرون لهم يتوقعون انجاح مقاصد هم بتلك النذور و يتلون اسماء هم رجاء ببركتها فاوجب الله عليهم أن يقولوا في صلوتهم أياك نعبد و أياك نستعين و قال الله تعالى قلا تدعوا مع الله احدا و ليس المواد من الدعاء العبادة كما قاله بعض المفسرين بل مراده الاستعانة بقوله تعالىٰ بل اياه تدعون فيكشف ما قدعون (اورفر مایا اورای ہے لینی شرک کے مواقع کمان میں سے بیجی ہے کہ وہ فیراللہ ہے اپنی حاجتوں میں جیسے مریض کی شفا داور فقیر کے غنا و کیلئے مدو ما تکتے تھے اوران کیلئے نذر مانع تف اوران نذروں سے اپنے مقامد کے پورا ہونے کی امیدر کھتے تھے اور ان کے ناموں کی طاوت کرتے تھے اس کی برکت کی امیدے تو اللہ تعالی نے ان برواجب کردیا کہ اپنی تمازوں میں اس طرح کہیں کہ اہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تھے تی سے مدو ہا تکتے ہیں'۔ اور اللہ تعالی نے ارشا دفر مایا کہ'' اللہ کے ساتھ کسی کو نہ یکار و اور د عاسے مراد عبادت نہیں ہے۔جیسا کر بعض منسرین نے کہا کہ بلکداس ہے مراد مدد مانگناہے اللہ تعالی کے اس ارشاد کی بنا پر کہ'' بلکہتم اس کو یکار تے ہوتو پھر دوتم کو کھول دیتا ہے وہ چیز جوتم ما تلتے ہو'')۔انتھی اور قاضی ثنا واللہ صاحب نے بھی اس مضمون کوصراحتد ارشا والطالبین <u> میں ذکر کیا ہے۔</u>

مسئلدانچد جهال منگویند یا شخ عبدالقادر جبلانی هیئالله یا خواجد شس الدین ترک پانی پتی هیئالله جائز نیست شرک و کفراست جن تعالی می فرائید و اللذین تلاعون من دون ایله عباد امغالکم انتی (به جوناوان کبتا ہے یا شیخ عبدالقادر جیلاتی هیئالله یا خواجیش الدین ترک پائی ہی جینا اللہ جائز نیس ہے۔ شرک و کفر ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے '' اور جن لوگوں کوتم اللہ کو چھوڈ کر بکارتے ہو وہ تمہارے ہی جیسے بندے ہیں'')۔ اور اس طرح شاہ عبدالعزیز ما حب کی تقریر بھی بعض حواش جس مراحظ اس مغمون پر دال ہے۔ مقصد براری کیلئے حسینا اللہ وقعم الوکل پڑھنا

تم این متصدے واسطے حسب الله و معم الوسیل پانسو بار پڑما کروخوا و آیک جلسٹن خواومتنز ق جلسات بیں کوئی تیداورکوئی پر ہیز اس بی کیس ندوقت مقرر ہے فقا۔ جو گنا و دلیل قطعی سے ثابت ہوا اس کوحلال سمجھنا کفر ہے

استخلال معصیت بیہ کراس کومباح جائے لہذا خوف اس پرعذاب کا مطلقاً جائز ہے بلکہ جائز جانے ندید کرول بیس فیر جائز جان کر کھا عدیشہ غالب ندہویا اس قدر علم ہوکہ پھل اچھائیں ہی استخلال ٹیس اور آتحلال بھی اس معصیت کا تفریب کہ جوت معصیت کا نعر قطعی الثبوت تطعی الدلالة ہے ہواور حرمت ہی اس کی بعید ہونہ لغیر واور اگران فیوو سے کوئی مرتفع ہوجادے کی قو کفرنہ ہوگالہذا کم ایسے لوگ ہوویں کے جو کفرے درجہ کو تھیں کے دفتا۔

#### فتنه کے وقت عورت کا نکلنا

### شوہر کی اجازت ہے بھی ناجائز ہے

اورزینت سے خروج جومنوح مواہے تو رقع ختنہ کے واسطے ہے۔ اگر کھنے کا کسے تو ہر حال میں خروج ممنوح ہے خواہ ہاؤن زوج ہوخواہ بلااؤن اور جو کھنٹہ کا کل وائد پیشریش تو ہر حال درست ہے اگر ہاؤن ہے اور بدول اؤن خروج درست نیس کیس کے اس پر بی مدار جواز و عدم جواز کا ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم والسلام۔

### عیدین کے درمیان تکاح کرنا

ورمیان عیدین کے نکاح کرنا سنت اور موجب برکت کا ہے۔ رسول اللہ عظیمہ کا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ ہے شوال بیس ہوااور حضرت عائشہ کے مزیز وں کا لکاح شوال میں کراتی تھیں۔ پس اس نکاح کو شخوں جاننا جہل ونسق ہے اور سنت رسول الشعافیہ ہے۔ مخالفت اور عداوت ہےا بیسے اقوال سے تو ہے کرنی جاہئے ور نہ نعل سنتھ کے براجائے سے کافر جوجاوے کا اور ایسا قول خت اتمق جائل کیکا کا ہے عالم اسی بات نہیں کہتا۔ واللہ تعالی اعلم۔

### امكان كذب كامطلب

امکان کذب بایں متی کہ جو پھری تعالی نے تھم فر مایا ہے اس کے خلاف پڑوہ قادر ہے گر باختیار خود اس کو نہ کرے گا یہ عقیدہ بندہ کا ہے اور اس عقیدہ پر قر آن شریف اور اصاد بی صحاح شاہد ہیں اور علائے است کا بھی بھی عقیدہ ہے۔ مثلاً فرعون پر او خال نار کی وعید ہے گر ادخال جنت فرعون پر او خال نار کی وعید ہے گر ادخال جنت فرعون پر بھی قادر ہے آگر چہ ہر گرز جنت اس کو خدد ہو ہے گا اور بھی مسئلہ مجوت اس وقت ہیں ہے بندہ کے جملہ احباب بھی کہتے ہیں اس کو اعدائے دوسر کی طرح پر بیان کیا ہوگا۔ اس قدرت اور عدم ایقاع کو امکان ذاتی وحمی بالغیر سے تعبیر کرتے ہیں۔ فقط والسلام ۔ واللہ تعالی اعلم ۔

# مروجه مجلس مولود كانحكم

مجلس مولود مروج خود بدعت ہاوراس میں قیام کوسنت مؤکدہ جانتا بھی بدعت منالہ ہا دونفر عالم علیہ السلام کوجلس مولود میں حاضر جانتا بھی غیر ٹابت ہا کر باعلام اللہ تعالیٰ جانتا ہے غیر ٹابت ہا کر باعلام اللہ تعالیٰ جانتا ہے قوشرک ہے اور بوقت ملاقات علاء وصلیٰ وکا ہاتھ چومنا مباح ہوتی ٹابت ہے اور تبور اولیا واللہ ہے وعا چا بہنا ہی مسئلہ مختلف فیبا ہے جس کے زود یک سام موقی ٹابت ہے وہ جائز کہتے ہیں اور جوائکار سام کا کرتے ہیں وہ لغو کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ سنت ہے وہ جائز کہتے ہیں اور جوائکار سام کا کرتے ہیں وہ لغو کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ سنت ہے۔ اس طرح دعا کرانا ٹابت نہیں لہذ ابدعت ہے۔ بندہ کے زود یک مختلف فیبا سمائل میں فیصلہ نہیں ہوسکیا البتدا حوظ کو لیند کرتا ہوں۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

طاعون وبااورد يگرامراض كے

تھیل جانے کی صورت میں نمازیاا ذان کا حکم

طاعون وبا دغیره امراض کے شیور م سے وقت کوئی خاص نماز احادیث سے ثابت نہیں

نداس وفت اذانیں کہنائسی حدیث بیں وار دہوا ہے اس لئے اذان کو یا نماز جماعت کوان موقعوں بیں تو اب یامسنون یامستحب جاننا خلاف واقع ہے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

مروجه ميلا داورفاتحه خوانى كأتحكم

مجلس مولود مروجہ بدعت ہے بوجہ خلط امور کروہہ کے کروہ تح یہ ہے اور قیام بھی بوجہ خصوصیت کے بدعت ہے اور امر ولڑکوں کا پڑھنا راگ میں بسبب اندیش بیجان فتنہ کے کروہ ہے اور فاتحہ مروجہ بھی بدعت ہے۔ معہذا مشابہت بفعل ہنوو ہے اور تشہہ غیرتوم کے ساتھ منع ہے۔ ایصال تو اب بدوں اس جیئت کے درست ہے اور سوئم ، دہم و چہلم جملدر سوم ہنود کی بیت ہے اگرچہ ہنود کی بدعت بھی ہے اگرچہ اس ایسال تو اب بدول کی تحصیص ایام میں مشابہت ہوتی ہے اور تخصیص ایام کی بدعت بھی ہے اگرچہ اصل ایسال تو اب بدول کی تحصیص و مشابہت کے درست ہے۔ فقط

اولياءاللدكي قبرون كيطواف كأحكم

خواف قوراولیاء الله کا حرام بسوائی بیت الله کی کا طواف ورست کی سال علی قاری شرح مناسک می قرباتے ہیں۔ و لا یطوف ای لا یدور حول البقعة المشویفة لان الطواف من منحنص الله المحجلة المشیفة فیحوم حول قبور الانبیاء و الاولیاء و لا عبرة بما یفعله المجھلة و لو کانوا فی صورة الممشائخ و العلماء انتهی. و فی المواح لوطاف حول مسجد سوی المحشائخ و العلماء انتهی و اوراطراح بی برگراح کی موائد کو کم مجد کے اورکی الکعبة یخشی علیه الکفر انتهی (اوراطراح بی برگراح می کروائد کو اورکی محبد کے طواف بی محبرکا اگرکوئی طواف کرے تو اس پر کفرکا خوف بی اگر و کوئی صورت عالم ورویش ہوکر طواف تی راورائی کا فرہوجا و سے پی اگر چکوئی صورت عالم ورویش ہوکر طواف کر سے درائی کا فرہوجا و سے بی اگر چکوئی صورت عالم ورویش ہوکر طواف کر سے وہ قال اللہ اللہ کریں اورائی کوئی سے جرائر اس کوئی وقتی کا اعتبار ترکریں اورائی فعل سے جرام جان کر اجتباب کریں۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

#### مردہ کے ساتھ توشہ لے جانا

توشمروه كے ساتھ لے جاتا عاوت كبوداور جنووكفاركى بے۔من تشبه بقوم فهو

منهم المحدیث (جو کمی قوم کے ساتھ مشابہت کرے وہ انہی بیں ہے ہے)۔ سواگر جو
کوئی رسم کافر کی لیوے گا وہ کفار بیں تارہوگا۔ پس تو شدمر وہ کے ساتھ ہر گز کہیں قر ون شاشہ
میں طابت نہیں ہونا بلکہ یہ کفار کانعل ہے سواس کا کرنا بدعت اور گناہ ہے ہر گز درست نہیں۔
رسول اللہ علی ہے جس میں ذرائی مشابہت کفار ہے ہوتی اس کوشنے فرما دیا ہے چنا نچہ
اصاد بہت اس امور سے ہر ہیں۔ پس اس فعل کومر دورو گناہ جان کرترک کرنا واجب ہے۔
فقط واللہ تعالی اعلم۔

#### بزرگول کے قدموں کو بوسد دینا

بوسددینا بزرگول افل سنت کے قدم کوا کر چہ درست ہے تحراس کا کرنا او لی نہیں کے جوام اس سے فتندیش پڑجاتے ہیں لبدااس کا ترک کرنا جائے۔

#### بإمرشداللدكهنا

اور لفظ یا مرشد اللہ وغیرہ جہلاء کے ایجاد کئے ہوئے ہیں کہ سلام کی جگہ اس کو ہو لئے
ہیں لہذا بدعت ہے معہد اس کے بعض معنی موہم کفر کے ہیں۔ مرشد اللہ کے معنی ایک یہ بھی
ہیں کہتم اللہ کے مرشد ہو۔ معاذ اللہ اگر چہ دوسرے معنی درست بھی اس کے ہیں سوجو کلہ ایسا
ہوکہ اس کے معنی ایجھے اور برے دونوں ہو سکتے ہوں اس کو بولنا منع ہے۔ ایسے موہم لفظ کا
استعمال درست نہیں جیسا کہ حق تعالی فرما تاہے" لا تقولوا راعنا و قولوا انتظرنا"
راعتا کے معنی آیک ایجھے تھے جس کو مسلمان مراد لیتے تھے دوسرے معنی برے تھے جس کو یہود
مراد لیتے تھے اس پرمسلمانوں کوشع کردیا کہ ایسالفظ مت بولو خانص ایجھے معنوں کے لفظ کہو۔
کی بیلفظ مرشد اللہ کہنائیں چاہئے۔فقط واللہ تقالی اعلم۔

# آخری چہارشنبہ کی کوئی اصل نہیں

آخری چہارشنبہ کی کوئی اصل نیس بلکہ اس دن میں جناب رسول اللہ میں گئے کوشد سے مرض داقع ہوئی تھی تو یہودیوں نے خوشی کی تھی وہ اب جائل ہندیوں میں رائج ہوگئی۔نعو ذ بالله من شرور انفسنا و من سيآت اعمالنا.

( آخری چیارشنبہ سے مراد ماد مفرکا آخری بدھ ہے اس کے بارے میں بیفلط عقیدہ مشہور ہے کہ حضور علی ہے ماہ مفر میں بیار ہوئے تھے اور آخری بدھ کو آپ نے صحت یاب ہونے پڑنسل فرمایا تھا اس وجہ سے بیشعر بھی بعض کو کوں نے گھڑا ہے۔

آئری چیار شنبہ آیاہ ہی مسل محت بی نے فرمایا ہے تر اور کے میں بسم اللہ الح کو جہر آپڑھنا

عاصم قاری کے زویک جن کی قرأة بندوستان میں پڑھی جاتی ہے اور تمام قرآن مطبوعداس کے موافق جیں۔ بسم اللہ ہر ہر سورة کا جزو ہے البندان کے زویک ہر سورة کے اور بسم اللہ ہر ہر سورة کا جزو ہے البندان کے زودیک ہر سورة کے اور امام الوضیفدر حمداللہ علیہ کا ند ہب ہے کہ بسم اللہ ایک جبرے پڑھ دینا چا ہے سوائے سورہ اللہ ایک آب قرآن شریف کی ہے اس کو کمیں ایک جگہ جرے پڑھ دینا چا ہے سوائے سورہ ممل کے رہو گا ہے اس کو کمیں ایک جگہ جر سے پڑھ دینا چا ہے سوائے سوائے سورہ ممل کے رہو گا ہر وہ بسم اللہ کو ایک بار پکار کر پڑھ صاحب کے زوگ ہو ہے کو گلہ ہے بسم اللہ کسی سورة کا جزو نہیں ستفل آب ہے بامام صاحب کے زود کے اور پر جس مورة کے اور پر جم رپڑھ اچا ہے ۔ وہ قدرت کا ہر وہ بسم اللہ کی بات نہیں کے مال کے کو گلہ ہے ہیں اور آگر رعایت قاری عاصم کی منظور ہے تو ہر ہر سورة کے اور پر بجر پڑھنا چا ہے ۔ وہ صورت کہ ہب جنفیہ کو گی احتیاط کی بات نہیں کی مال ہے ۔

### "لاصلاة الانجضورالقلب" كامطلب

لا صلوہ الا بعصور القلب (حضورقلب کے بغیر نماز تہیں ہوتی)۔ میں حضور قلب سے بغیر نماز تہیں ہوتی)۔ میں حضور قلب مطلق واقع ہوا ہے اور مطلق کا قاعدہ ہے کہ اگر اوئی سے اوئی فرد بھی اس کی پائی جاوے تو انتقال امر ہوجا تا ہے۔ لیس اوئی حضور بیہ ہے نماز پڑھنا جائے اور کئی ترجم بمد میں نہیت نماز کی ہواور ہر رکن میں بیہ جان نے فلاں رکن کرتا ہوں۔ لیس فرض ادا ہوا کہ مطلق حضور کی ادفی فرد موجود ہے اس واسطے اگر اول سے آخر تک کسی رکن میں سومیا تو رکن اوا میں ہوتا۔ لیس فرض

نمازتواس قدر صنور سے ادا ہوتی ہے اور کمال کی تھا (اعتبام) نہیں۔ والسلام۔ جبر لا کے سے مت الجھٹا

جبلا ہے مت الجھنا وہاں چندآ وی بدومنع جمع جیں ان سے مت الجھنا واپنے عقا کد و اندال جیسے بہاں ہیں ویسے ہی رکھنا۔

### ترجمه جاننے والا حافظ قرآن اورتر جمہ نہ جاننے والا حافظ قرآن

حافظ قرآن کے مدارج معہ ترجمہ میں زیادہ ہیں اور بلا ترجمہ میں اس قدر نہیں اور بھول جانا سارے قرآن کا زیادہ گناہ ہے اور کم کا کم گناہ ،اور گناہ و دبھولنا ہے جواس بھولنے والے کی کم توجی اور ہےا تنتائی ہے ہوا وراگر کسی مجبوری یا مرض ہے ایسا ہوتو مضا لَقَهٰ بیس ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

#### بذر نعيه خط بيعت لينا

از بندہ رشیدا حرعفی عنہ بعد سلام مسئون مطالعہ فرمایند۔ آپ کا عط بطلب بیعت کے آیا سور موافق شریعت کے آیا سو بندہ تم کوا جائے سنت رسول افکار کھٹے لئے پر بیعت کرتا ہے ، سب امور موافق شریعت کرتے رہوا اور ہوگئا نہ نماز اور ادائے فرائنس میں چست رہو۔ اگر کسی وقت فرصت ہوا اور کی حرج نہ ہوتو ملا قات کا مضا کہ نہیں ورنہ دور قریب سب محبت میں کیساں ہیں۔ اگر وظیفہ وردی حاجمت ہوتو دوسرے وقت بتایا جائے گا۔ فقط والسلام مودی مصان ۔

# بذر بعه خطاہ پے شیخ کی طرف سے بیعت لینا

از بندہ رشیدا حیر عنی عندالسلام علیم آج کارڈ جوابی آپ کا آیا اگر چدلائق اخذ بیعت نہیں ہوں مگر حسب درخواست آپ کے اپنے حضرت مرشد سلمہ کی طرف سے اخذ بیعت کر کے آپ کو داخل سلسلہ کرتا ہوں ۔ آپ مسلؤ قاخمسہ کوخوب بطمانیت و جماعت اپنے وقت پر ادا کرتے رہیں اورممنوعات شرعیہ اور بدعات ہے اجتناب رہے اور معاملات وسنت ادا کرتے رہیں۔ یکی خلاصہ بیعت کا ہے اور اس واسطے بیعت ہوتے ہیں۔ فقط والسلام مور زود وئم ذی الحجروز ڈخ شنید

### خاندانِ شاہ و لی اللہ کے عقا کد کو حضرت گنگوہی کا صحیح کہنا

بنده خاندان معفرت شاه ولى الله صاحب مين بيعت به اوراى خاندان كاشا كردب كوان كو عقائد كون الرجو بمقتصائه بشريت كوان كون المرجو بمقتصائه بشريت خاصد لا زمدانسان ب صادر موكيا موتفير شاه عبدالعزيز صاحب عقد الجيد مولاناشاه ولى الله صاحب كالمشهور ب كرايت على الله صاحب فقط والسلام مشهور ب كرايت على صاحب فقط والسلام بين المشهور ب كرايت على ساحب فقط والسلام

# بدعتی پیرکی بیعت فنخ کرناواجب ہے

اگرایک فض سے کوئی مرید ہوا اور پھر معلوم ہوا کہ وہ پیر بدی ہے اور کسی دید سے
قابل بیعت کرنے کئیں ہے تو اس کی بیعت کا منع کرنا واجب ہے اگر بیعت کو فنخ نہ
کرے گا تو گناہ کا رہوگا۔ حدیث بی آیا ہے العبر ء مع من احب ہوا گر بدئی سے مجت
کرسے گا اس کے بی ساتھ ہو جا وے گا اور بدئی سے مبت ترام ہے اور جو وہ دیر قابل بیعت
کے ہے گرم ید کو اس سے فائد ہیں ہوتا تو بھی دوسرے دیر سے سرید ہو جانا ورست ہے۔
گر پہلے دیر سے بھی اعتماد رکھے اور جو پہلے دیر سے باوجود فائدہ ہوئے کے بیعت فنج
کرے اور دوسرے سے مرید ہو جا وے تو بھی گناہ ہیں۔ ہیری مریدی دوئی ہے آ دی جس
کرے اور دوسرے سے مرید ہو جا وے تو بھی گناہ ہیں۔ ہیری مریدی دوئی ہے آ دی جس
ہو ہے دوئی دین کی کر لیو سے اس میں کوئی گناہ کی بات نیس گر بال اجتھے ویرائلی سنے کو
ہموڑ نا بلاوجہ اچھا نہیں کہ ایسے مرید پر مشارخ النفات نہیں کرتے لہذا اس کو فائدہ نہیں
ہووے گا در شہوئی گناہ کی بات نہیں۔ یہ سب کتب تصوف میں مشارخ صوفیا و نے لکھا ہے

اور پہلے پیرے چھوڑنے کو کفر کہنا تو یہ کسی نے بھی ٹیس کھھا یہ مقولہ بالکل کسی جاہل ناوانف کا ہے کہ اپنے دنیا کے کمانے کے واسطے کر پھیلایا ہے بیقول بالکل غلا اور مردود ہے مشاکح قدیمہ دووو تین تین اور زیادہ سے بیعت ہوئے ہیں۔ چنا نچہ کتب سلاسل سے کا ہر ہے تو اس مخص کے قول فاسد پرسب پر کفر عائد ہودے کا معاذ اللہ! فقط واللہ تعالی اعلم۔ عند الصر ورق فد ہرب شمافعی میمل کرنا

نداہب سب حق ہیں۔ نہب شافعی پر عندالعفر درت عمل کرنا کچوا تدیشہیں مگر نفسانیت اور لذت نفسانی ہے نہ ہو۔ عذریا جۃ شرمیہ ہے ہووے کچو حرج نہیں ۔ سب نداہب کوحق جانے کسی پرطعن نہ کرے سب کوابنا امام جانے ۔ فقط تقلید شخصی کی شخصی فی

حق تعالی نے قرآن شریف میں اپ رسول کا اتباع فرض کیا اور احادیث تمام ہیں پر وال ہیں اور یہ بات سب کے زدیک مقررے کرفیم کی بات ہے کہ اتباع حضرت وہ کرسکے جس نے آپ کی زیادرت کی موور نہ بدول حضور خدمت اتباع کیوگر ہوسکا ہے۔ لبذا فر عالم اللہ نے نے فور فر بایا کہ احسح ابھی کا انسجو م بایھم افتدیتم احتدیت (میرے حکابہ ستارول کے مانند ہیں ان ہیں ہے جن کی تم نے افقد اور کی ہوایت پالی)۔ حق تعالی نے فرمایا فامسنلو ا احل اللہ کو ان کنتم الا تعلمون (اگرتم نہیں جانے ہوتو اہلی علم سے دریافت کرلو)۔ تو پچھلوں پر پہلوں ہے پوچھنا اور سیکھنا فرض فر بایا۔ صحابہ سے تابعین نے پڑ ھا اور ان کا قد اوکیا اور کی بذا تابعین سے ترج تابعین نے کہ فروفر ما بھے ہیں۔ خیو القوون فونی شم الذین بلونہم لم اللہن بلونہم (بہترین زماند میراز مانہ ہے ہی ان نوان کی براز مانہ ہے ہی ان ان قرون کی برائی ہوان کے قراب نے ترین نے تابعین ن

کے ہے اور جوعلم وعمل بیں اولی موتا ہے وہی مقتدا ہوتا ہے۔ توبس اب قبیعین سنت نبوی پر تحصيل وين محدى عليه السلام صحابه سے اور ان كے بعد تا بعين سے فرض ہوا اور على بذا آج تك يوب بى قرن بقرن جلا آيا كه خود فر مايا بلغواعنى سب عالم كو خطاب كيا كه تم تمكيني وين كى كروتو برز ماندمين بعبارت مرح قرآن دمديث كحملاء سهوين كالمحتيق اوعلم نبوى كا سیکھنا فرض ہوا۔ کیونکہ بدول تعلید پہلوں کے پچھلوں کو برگز دین نہیں ال سکتا۔ مشتہر کو بھی تو وین پہلوں سے بی معلوم ہوا ہے پچھاس پر القا میس ہوا۔وی بند بی ہوگئی کرسی کی بات ماننا اور اس کوصاوق جان کرعمل کرنا اس کے ہی معنی تفلید ہیں۔اتنی بات مطلدین وغیر مقلدین سب مسلم د تھتے ہیں محرفیرمقلدین مرف لفتوں کی تقلید کرتے ہیں کہ پہلوں سے لفظامن كرقبول كئے اور معانی آب خود لگا ديئے كودين كے موافق ہويا مخالف سبحان اللہ صحابہ جوم بی دان متے اور قصاحت و تکات اسینے کلام کے جائے تقر آن وحدیث کے متی كوحفرت سداور بابه تحقق كرتے تعاور مقصدومعاني كے سكينے كى ضرورت جأنے تھے۔ مشبور ہے کہ حضرت مرتب دس برس میں سور وبقر ہ کوسیکھا۔ بیدمعانی بڑھتے تھے یا الفاظء الفاظ کے بڑھنے کی ان کو کیا ضرورت بھی تغییر بڑھی تھی اور علی بندا تا بھین وجع تابھین اور سب علما وکومعنی کی تعلید ضرور ہوئی محرجہلا وچند کو پھی حاجت ندر ہی کدفتنا بہلے لوگوں کے لفظ وكيوكرا في دائے سے جوجا ہے متی گھڑ لئے۔

ا حادیث میں موجود ہے کہ محابہ و تا بعین قرآن کے متعارض مضامین کو اور خریب لغات کو حقیق کرتے ہے۔ بہر حال تعلید لفظ کی اور معنی کی وولوں کی دین میں واجب ہے تو پس اب استاد شارع کی تعلید واجب ہوئی اور جب کوئی کسی عالم کی تا بعین سے لے کس اب حسب ارشاد شارع کی تعلید واجب ہوئی اور جب کوئی کسی عالم کی تا بعین سے لے کرآج تک تعلید کرتا ہے تھلید صحابہ اسطو وسمائل آپ کے جیں سوتا بعین اور تی تا بعین کی تھلید اور ان کے شاگر دوں کی تعلید صحابہ کی تعلید اور خود رسائن آپ علیہ السلام کی تھلید تو بالعشر ور تعلید ابو معنیف کی تعلید رسول الشافی فی خیر و کا مجمی مقلد آپ کا جی ہوا۔ اب باوجود اس بات کے کہ تعلید رسول بوئی اور سول

التعلیق کی بدول محابہ کے اور تعلید محابہ کی بدول تا بھین کے عال ہے اور قرآن و حدیث میں ان کی تعلید کا تھم مصرح نہ کور ہو چکا تو پھر ہم پوچھتے ہیں کہ باری تعالی اور رسول اللہ علیہ ہیں گائی کی طرف ہے تھم تعلید ائمہ اربعہ کے وجوب کے کیا معنی ہیں آیا بہ متعمود ہے کہ قرآن شریف میں یا حدیث ہیں خاص کر بنام ابو صغیفہ رحمہ اللہ یا شافعی رحمہ اللہ مثانا تھم ہو کہ فلال امام کی تعلید کرنا واجب جانبو۔ آگر بیہ مطلب ہے تو محض و حوکا مسلم انول کو دینا ہے۔ بخاری و مسلم کے افغا ظری تعلید کی کون می معرح صدیت یا قرآن کی آبت ہے یا صحابہ میں سوائے چھ مسلم کے افغا ظری تعلید کی کون می معرح صدیت یا قرآن کی آبت ہے یا صحابہ میں سوائے چھ کا میں کے کس کے نام کی تعریف کا گئی ہے۔ معاذ اللہ اور آگر صحابہ کے قرن میں عوم افغا اسحا فی کا نجو میں گیا قباحت دیکھی جو کا بھر تھے میں ان کی ضرورت پڑی آگر مشتبر ہمسمی ابو حقیقہ یا شافعی رحمیم اللہ تعالی کی تصرت کی میں مائی ہو تھتے ہیں اور بخاری و مسلم وغیر ہما تمام انتہ صدے کی تعلید نظمی کی صدیت مرت کی طلب کرتے ہیں۔ مسلم وغیر ہما تمام انتہ صدے کی تعلید نظمی کی صدیت مرت کی طلب کرتے ہیں۔

### تقليداني حنيفه كانص سے ثابت

انفرض بیسب مغالط اور دعوکہ ہے بات ہیہ کہ جیساسی ہدنے دعفرت سے دین لیا
ویسانی تا بھین نے محابہ سے لیا اور جب محابہ کی تقلید کا ارشاد کیا تو سب محابہ کو کو یا تا م بی
لے دیا اور جبکہ تا بھین کا علم محابہ کا علم ہے تو سب تا بھین کی تقلید کو ضروری فرما ویا اور علیٰ ہذا
الفتیاس بعد کے قرون بیس اور امام ابو صنیفہ بھی تا بھی ہیں چنا نچہ جلا الدین سیوطئ نے ایک
رسال اس باب بیس لکھا ہے تو ان کی تقلید نص سے طابت بوئی۔ کیونکہ ان کا سب فقہ حدیث
اور صحابہ کے اقوال وافعال سے حاصل و مستعمل ہے اور علی ہذا القیاس شافعی رحمہ اللہ وغیرہ
اکھین کے شاگر وہیں ان کا علم بھی محابہ ہی سے سین کے بیسائی میں مشتبہ کا قافیہ تھے۔ بوال کی تقلید سے انکار کرسک ہے اور ان کے نام کی نص صرت کا تافیہ بیس مصابہ کی اور ان کے نام کی نص صرت کا انگئے ہیں مشتبہ کا قافیہ تھے۔ بوگا۔
ویکھیس کے دو کس اسے مقد ایوں کے لئے نص صرت کو دا و سے گا۔ باس ایک بات باتی رہی وہ ہے کہ مشتبہ کا یہ مطلب ہو کہ تھا یہ سب محابہ و تا بھین کی درست و ضرور ہے اور پھر ضاص کر

ایک بی کی تقلید کرنے کی کیا ضرورت ہے اور وجوب تقلید ایک بی مخص کا کسی میں آیا ہے نص قرآن وحديث توعلى العوم سب كي تعليد كي ارشاد فرماتي بيراور تابعين اورجع تابعين کے طرز ہے بھی بی طاہر ہے کہ وہ کسی ایک کے شاگر دنیوں بلکہ بہت لوگوں ہے ان کاعلم عاصل بينوالبته بيرقابل النفات جواب بينواول وبوش كرك بدبات سنوكه يدحديث امحانی کالخوم کے بیمعنی بیں کد بمرے سارے امحاب ہر ہروا مدشل ستارہ کے ہے تم جس سمی ایک محالی کی بھی افتد اوکرو مے تو ہدایت یا دُ کے ،تو مطلب حضرت منطقی کا یہ ہے کہ فقذ ایک محانی خواہ کوئی ہو ہدایت کے واسطے کانی ہے بیم عنی ٹیس کہ جوسب کے اقتدام کرو کے تو ہدایت ہووے کی در زئیس مگر ہاں جب ایک کی افتداء بیں ہدایت ہے تو اگر چند محابدی افتداه بوگی اورمسائل ومواقع متعدده می امحاب متعدده سے اقتباس کرے گا تو مجى بدايت بوو على قوبس اس مديث ش آب عظفة في ايك محاني كي تعليد كوكانى فرما د يا اورزياده كي تعليد كومن فيمن فرمايا اور في الواقع مسئل مختلفه مين توايك كي عي افتقرام مكن بي دویا تنین کی تظلید ہوئی نہیں سکتی۔اوراو پر کی تقریر سے بیر بھی داشتے ہو ممیا کے تظلید تا بعی کی تظلید محاني كى باورطى بذا توييم جب محاب كى نبعت بويدات تابعين تع تابعين وغيربمكى نسبت بھی ہے کہ ایک کی تھلید ضروری ہے اور زیادہ کی شع میں تو بیر حال اتباع ایک عالم کا كرناجس كانام تعليد شخص ب جائز بولى كداس كرف سے دين حاصل موتا باور بدايت ياتا باورامرفسلو االخ كالقثال بوراحامل بوتاب اورامحاني كالخوم بركال عال بنما ہے اور اس تعلید میں کوئی کراہت یا کوئی ترک او ٹیٹیں اور مطلق تعلید کی جو مامور ہے ہے بھی ایک فرد ہے اگر چدودسرے فرد کہ چندعلاء کا مقلد ہوتا ہے وہ بھی دراصل روااور جائز ہے اور ہم بلہ اس تھلید خضی کے ہے تو پس مقلد ابو صنیفہ کا اور شافق وغیر ہا کا مقلدرسول اللہ منطقة كابدان ش سركسى كانام في كرفرها في كاخرورت فيس كونك كليد كرج زئيات اورعام کی افراد بحکم صراحت بی ہوتے ہیں اور آگر مشتم کا فرہب کلید میں صراحید ای کا ہے تو تمام كليات وممو مات واراد ونصوص لغوموجادي محسب زاني وسارت وغاصب اين نام کی تصریح ہانگیں گے جیسا کفار کہا کرتے تھے کہ خاص جارے نام کانتھم نامدلاؤ۔الحاصل سے نہایت چے بوز مطالبہاورواہی بات ادر محض دہو کہ ہے۔

تقليد تخصى كى ايك دليل

بعداس بات کے دریافت کے دوسری بات بیسنو کہ حق تعالی قر آن شریف میں بقولہ و لا تفوقوا (ادر مقرق نه وما) تقم اتفاق كاللي اسلام كوديتا بإوراجماع اورعدم تنازع كوفرض قرباتا ہے اور جوامر تفریق ڈالنے والا ہواس كوحرام ومنع فرماتا ہے آگر جدود امر مستحب ہی ہوسو جوامر کسی وقت میں مستحب تھا جب اس امر سے مسلمانوں میں فساد ہونے گے تو وہ امرحرام ہوجاتا ہے۔ دیکھو کہ رسول النہ اللہ نے باندیشہ افتر اق امت کے بیت الله كى ديواركواي موقع يرند بنايا اورخودا ب في طويل قرأة في الصلوة كومستحب فرمايا تهاك عمدہ نماز وہ ہے جس میں قرآن زیادہ پڑھا جادے اور حضرت معادؓ نے اس بڑھل کیا۔ تو جب ایک صحابی نے شکایت کی کہ ہم زراعت کرنے والے میں معاد کی طویل قر اُت ہے ہم کو تکلیف ہوتی ہے تو حضرت علی کے خضرت معادٌ کو فمان فرمایا اور چیوٹی قر اَت کو واجب كرويا كيونك قرأت كے اداكر نے كواد في ورجه كافي تھا اور بيطريقة موجب اتفاق تھا اور و مراطریقہ حالانکہ متحب تھا مگر دفت افتراق کے اس کو فتند فرما دیا اوراس پرعمل کرنے والے کوفتندا تکیز تھرایا توبس میقاعدہ سلم شرع کا ہے کدا گرادائے واجب کے دوطریقہ ہول ا یک میں فساد ہوتا ہواور دوسرے میں اتقاق ربتا ہوتو وہ طریقہ جس میں فساد ہوا نعتیار کرنا حرام ہو جاتا ہے اور دوسرا طریق معین واجب تلبرجاتا ہے۔ اگر چہ وہ طریق جس میں افتراق ہوتا ہے اصل میں عمدوی کوں نہ ہوگراس عارض امرے حرام بن جاتا ہے اب ان دونوں امر کے بعد جواب اس خدشہ کا صاف نکل آیا کہ تقلید محضی کرنے والے اہل ہند کے مثلًا اینے فرض سے فارغ تنے اور امتثال امر خداوندی ونبوی میں سرگرم ۔اب اگر عدم تعلید شخصی کوکوئی گرایا جا ہتا ہے تو بحکم مقدمہ ٹائیہ معلوم ہوا کہ نتنہ وافتر اق است میں ڈالیا ہے۔

لبندا بدامرنا جائز بوااور تعلید محض واجب بولی لبندا بم کیتے بین کداب تعلید محض واجب بالغیر بوگی اور عدم تعلید ترام بالغیر بنی اور جو پی فتراور نزاع اور با بم اختلاف اس عدم تعلید می به وگی اور عدم تعلید ترام بالغیر بنی اور جو پی فتراور نزاع اور با بم اختلاف اس عدم تعلید می به و مسب کونظر آتا ہے محر بال حق تعالی جس کوکور باطن بنا و سے وہ اس فساد کے معائندہ سے معذور ہے۔ اب بغضلہ تعالی و جوب تعلید شخصی بخوبی ثابت بوگیا اور تعلیدا تدار بند می کسی امام کی بالحین واجب فابت نوس قرآنی سے اورا حاویث نبوی ہے ہوگئی کی مسلمان کو تر دوائی تبین اور بیروال مشتیر کا اصل سب سوالات کی ہے اور بیر بات اس کی جڑ ہے بہت تر دوائی تبین اور ما بدالافتار اس کا ہے اس واسطے بم نے اس کو بہت وراز لکھا ہے اس جواب کو بہت وراز لکھا ہے اس واحق بی جواب کو بہت فور ہے و کھنا جا ہے کہ بعد صحت نبم کے سب خدشات رفع ہوجاتے ہیں واحق میں مدینا محمد و آله و حدم و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید و مدید

# محرم سے نکاح کرنے والے کا تھم

 تھم دیا ہے کہ اس کی گردن ماردوں اور اس کا مال لے لوں)۔ دیکھوخود شارع علیہ السلام نے اس داقعہ میں حد شرعی نہیں ماری بلکہ تعزیر خت وی تو امام صاحب پر کیاطعن ہے کہ دہ تو عال بالحدیث ہیں بچتم بینا ہوتو اعتراض نہ کرے واللہ تعالیٰ اعلم۔ کسی عورت بر تکاح کا دعوی کرنے والے کا تھکم

جانا چاہیے کہ بیگانے مال کا مالک ہونا بیگانے مال پرتصرف مالکانہ کرنا بدول کی ایک عقد کہ شرع نے اسباب ملک مقرر فرمائے ہیں طال جیس ہوسکیا جیسا ہی یا ہد یا اجارہ مثل اور ایسان دوسرے کے نفس پرتصرف روائیس بدول اس عقد کے کہ حلت کے واسطے مشروع ہوئے ہیں۔ جیسے نکاح واجارہ خدمت کا۔ مثلاً اگر بدول ان عقود موضوعہ شرع کے مشروع ہوئے ہیں۔ جیسے نکاح واجارہ خدمت کا۔ مثلاً اگر بدول ان عقود موضوعہ شرع کے کوئی قبض وتقرف ہوگا تو وہ غصب وسرقہ وزنا کہلائے گا اور ترام ہوگا۔ یہ امراقہ مسلم تمام است کا ہے حاجت دلیل وسند کی ہیں رکھتا۔ دوسرے یہ کہ بی تقرف اس جیسے متعاقد بن باہم کر سکتے ہیں۔ ایسانی حاکم اپنی طرف ہوتا ہے۔ کا ہرا مثلاً مدیون کی جائیداوکو حاکم بلار ضاحات درت گلوم ہوائی کا کہ دو حاکم درخ گلوم ہوائی کا کہ دو منافس تھے تھے کر دیا اور کہیں تا ہہ تہیں ہوا کہ انہوں نے حضرت علیہ السلام کو وکیل کیا ہو منافس تھے تھے کر دیا اور کہیں تا ہت تہیں ہوا کہ انہوں نے حضرت علیہ السلام کو وکیل کیا ہو ملکہ بظاہر خلاف رضا ان کی کے تھا۔

کیونکہ دو تو اس کو مد ہر بنا مچکے تھے اور شفاعین کے واقعہ بیں آپ علیہ نے زون کی طرف سے عورت پر طلاق واقع کردی اور جس شخص نے اپنے غلام کو ضحی کردیا تھا آپ میں اللہ کے آزاد کردیا اور افعال سحا بہ ہے بھی ایسا ہی ستفاد ہے ۔ اس غلام کو بدوں رضا ما لک کے آزاد کردیا اور افعال سحا بہ ہے بھی ایسا ہی ستفاد ہے ۔ عنین کی زوجہ کو تفر ہی کردینا اس میم ہے ہو اس سے وان سب واقعات سے بیمعلوم ہوا کہ حاکم کو ایجا وعقد کا افتیار ہے تو حاکم نے آگر کسی کی شے تھے کردی تو مشتری کو اس میں تصرف روا ہے اور ایکا جرب کہ جب وجود عقد کا

ٹابت ہوجاوےگا تو حلت ظاہراً و باطنا ٹابت ہووے گی جبیبا کہا گرمتعالنہ بن باہم ا*ن عقو* د کو کر لیویں تو حلال ہونا خلاہر و باطن ثابت ہوتا ہے ( اور اس کے عجملہ ( لیعنی منجملہ منصب امامت ) میربھی ہے کداس کے حکم کو نافذ کرویا جائے میں آدم کے عقداور معاملات میں پس جس وفت کہ نبی وقت دو فخصوں کے معاملات میں سے کسی معاملہ کا فیصلہ فر مادے۔ جیسے بج یا نکاح کاانعقادیاای کے مثل اور کوئی عقدتواس کے حکم کے ساتھ پیعقد منعقد ہوجائے گا کہ پھراس میں کسی کو چون و تیرا کی گنجائش ندرہے گی۔جبیہا کدارشادالٰہی ہے آیت'' کہ کسی مؤمن اورمومنہ کواس کاحق نہیں کہ جب اللہ ورسول نے سی بات کا فیصلہ کر دیا تو ان کے معاملہ میں ان کو ( کرنے نہ کرنے کا) اعتبار باتی رہے ای طرح نہ کورہ عقو دامام یا اس کے نائب كے تھم سے جوك قاضى بےخود بخو ومنعقد موجاتے ہيں كسى كو اُفتاكوكى مجال نہيں رہتى جیبا کرمسئلہ' قاضی کا بھم کا ہروباطن میں نا فذہوتا ہے۔''متون وشروح میں صراحت ہے موجود ہے۔مولانا اساعیل شہیر ) ہاں اگر قاضی کسی کے شے دوسرے کو بغیر عقد وسبب د یوے تو غصب ہے اور حرام جیبا کوئی کسی کی شے بلاعقد لیوے تو غصب ہوتا ہے اور تصرف حرام ہوتا ہے۔ گریہ یا در ہے کہ تی اپنے کل میں ہوتی ہے اور نکاح بھی اپنے بحل میں ہوتا ہے تو ہا ہم تے ونکاح جب على موتاہے كے شے قابل تھے مواور مورت قابل اس مخض كے نکاح کے ہوینیس کہ جس مورت سے جا ہے قاضی نکاح کروے اگر چہ مال بہن تی ہواب سنو کدامام صاحب نے بنابریں دوامر بیفر مایا ہے کدا کر کسی نے کسی عورت پر دعوی نکاح کا كيا اور عورت الكاركرتي بيمرد في حجوف كواه بيش كئے۔ قاضي في خوب حسب قاعده عدالت مواہوں کی تحقیق کر کے علم نکاح کا دے دیا تو امام صاحب فرماتے ہیں کداگر چہ يبل سے نکاح نہيں ہوا تھا محراب قاضى كے تكم سے منعقد ہو گيا كرقاضى ايجاد نكاح كا مخار ب اور قاضى كاكبنا كديس في فكاح كونا فذكره يايد كبنا ب كديس في فكاح كرديا اوراس تحكم کے دفت دوگواہ ہونے ضروری ہیں۔ تو اب جب کہ عقد ٹابت ہوگیا تو عورت مرد کو بسبب

اس نکاح قاضی کے طاہر وباطن حلال ہوگئی۔اور عورت کواول انکار کرتی ہے محرقاضی نے اس کے انکارکورد کر کے اب نکاح کر دیا اور تھم قاضی ہے نکاح منعقد ہو گیا کہ اس میں مصلحت بباور رضح نزاع باورقاضي اسى واسطيه وتاب اور بعدعقد كموجب اس كا حلال ہونا تصرف کا ہے اور بس اور بیروا قعہ جناب رسالت مآب علیدالسلام کے زبانہ میں نیں ہوا کہاس کی کوئی حدیث صرت لائی جادے۔ محرید دونوں امرجس میں سے یہ بات نکلے حدیث سے ہی ثابت ہوئے ہیں اور حضرت علیٰ کے زمانہ میں بیرحاوثہ ہوا اور اس تھم حعزت علی ہے یہی بات تابت ہوتی ہے جوامام صاحب فرماتے ہیں تو محسب ارشاد نبوی سالیں کے جس محانی کاتم افتد او کرد کے ہدایت یاؤ کے ۔ امام صاحب مہتدی اور حق فرمانے والے ہیں اور کوئی حدیث مخالف قول امام صاحب کے نمیں ہے اور وہ صدیث بخاری وغیرہ ک جس میں بیلفظ میں فعن قصیت له بشی من حق اعمیه فلا یا حذنه جس کے واسط علم كروول من دين كالميحواي بعالى كحق عية بركزند ليوي توبيطلق شي دلانے کے باب میں وارد ہوئی ہے ندا بچاد سب کے باب میں اور معلوم ہو چکا کد بلا و ربعہ سبب کے کوئی شے یعن فصب ہوتا ہے۔ بعداس کے سنوکہ مشتہر کے جوتشرت کی کدکسی کی جور دکواین زمیبہ ہونے کا دعویٰ کر کے دوجھونے گواہ گزران کر کے لیوے تو وہ عورت مدی کو درست ہو جاتی ہے محض افتر او ہے کہ کوئی عالم اور کماب اس کوئیس کہدسکتا۔ کیونک غیر کی مكود محرمات شرعيدي إس كانفاذ لكاح كب وسكناب سويد مشترك محض خيانت ب دروغ موئی کوشیوه اغواعوام کانفهرایا ہے۔والنداعلم۔

وه دروه کی شخفیق

وہ دردہ کی تحدید ہرگز امام صاحب کا ندہب نہیں (کذافی المصطفلٰ و معیار الحق و ابیناح الحق) ندکسی اور محقق حفی کا بلکہ بعض متاخرین نے عوام کی فہم کے واسطے ایک حدلگا دی ہے اور بہمی اسی واسطے ہوا کہ جوتحدیدات قلتین وغیرہ کی احادیث سے معلوم ہوتی ہیں ان کا ثیوت افظائیں یا معنی کام ہے تو ای موقد میں ایا میا حب نے حب قاعدہ شرعہ دائے معنی یہ پرچیوڑا تھا کوام کی رفع ترن کے داسطے وہ دروہ مقرد کردیا تھا کہ احتیاط ہاتھ سے خہ جاوے۔ ایسے باب میں حدیث طلب کرنی جہالت ہے۔ اگر مشتھ پہلے حدیث می سے کوئی حدیث می حدیث تھے ہیں کہ ایسا تھا ہا کہ میں حدیث تحدید کی دینی مناسب تھی۔ اللہم حدیث تحدید کی دینی مناسب تھی۔ اللہم اسطانا میں ضرور انفسنا و من وسواس المعناس علونا آمین ۔ (دووروہ یوفقد کی اصطالاح ہے اس سے مراووہ حوش اور تالاب ہے جو برطرف سے وی ذرائ ہوامل می مناسب می اور کرنا ہوائی ہوتو دوسری طرف سے وی ذرائ ہوامل می حنیوں کے زدری آگرین تالاب میں ایک طرف نجاست کرگئی ہوتو دوسری طرف سے وضور کا جائے ہوئی دوروہ وہی برطرف سے اتوال کتب فقد میں موجود ہیں جن میں ہے ایک یہ کوہ والاب اور حوض دہ وردہ لیجنی برطرف سے دی ذراع ہوں ہے تو ہو میں جن میں ہے ایک ہیک دو تالاب اور حوض دہ وردہ لیجنی برطرف سے دی ذراع ہوں ہے تو ہو جو ایس کی تحداد وارشداعلم از مرتب ۱۲)۔

ایمان کی کی زیادتی کے متعلق امام صاحب کامسلک امار چنتا میں میری کی میری الامیان میری نامیری کارور کارور کی میری

اول حقیقت اس مسئله کی سنوکدام صاحب نے بول فر مایا ہے (و کھذافی شرح الفقد الا کر ملائلی القاری کے اجزاایان کی زیادت زماندرسول الشقائلی شی تو ہوئی تھی ہاتی می بایر مین کدایک آیت یا تھی مازل ہوااور مسلمانوں نے اس کو قبول کیا بھر دومرا تھی آیا اس کو مان کر ایمان زیادہ ہوااور پھراور تھی آیا اس کو قبول کر کے اور زیادہ ہو کیا اور علی بذا القیاس آیات و ایکام ہو ہے تھے ایمان بھی زیادہ ہو جاتا تھا۔ جب خاتم الانبیاء علیہ السلام تشریف فرمائے آخرت ہوئے ایمان کی بھی ایک مدمعین تھر گئی اب کی فرمائے آخرت ہوئے اور کام فتم ہو بھی تھے۔ ایمان کی بھی ایک مدمعین تھر گئی اب کی زیادہ ہو ایکام خاتم ہو بھی تھے۔ ایمان کی بھی ایک مدمعین تھر گئی اب کی زیادہ ہو بھی تھے۔ ایمان کی بھی ایک مدمعین تھر گئی اب کی زیادہ ہو ایک کوئی کرد ہو ہے دہ بھی کافر اور ہایں متی ایمان افراد موشین کا اور انبیا ء اور سب مائل کا دو انبیاء اور سب کے جوامور مامور بہا کہ جس پر ایمان لا نافر خس ہے مؤشین کا وی المائل کو انہا کہ دانہ یا کا قال اللہ تعالیٰ آمن الوسول بھا انول الیہ من ربه و المؤمنون الایہ۔

غرض ایمان سب احکام فداوندی کا مانتا ہے اس میں موتن و نی و جرائیل وغیرہ فرشتے سب برا پر ہیں۔ بال اجمال تنصیل کا فرق ہے اور کی زیادتی کیفیت کی اور توت و منعف اس کا اور شے ہے وہ البند کیسال نہیں اب یہ مقیدہ کدوہ قرآن کی آیت ہے لکتا ہے بائیں؟ اور اس کا محکر کون ہوتا ہے۔ اگر حمود کی چٹم بند ہوں کوئی کیا کرے اور خود المام ماحب کے اس کلام ہے بیر مطلب فلاہر ہے کہ بول فرماتے ہیں کہ ابھانی سحاب ماحب جبولیل و لا افول عشل ایمان جبولیل بینی ایمان میراسٹا برائیل کے ہے جبولیل و لا افول عشل ایمان جرائیل کے ہے۔ اس واسطے کرمما گلت جب ہوتی ہے کہ من کل الوجوہ برابر ہوجاد سے اور یہ بات نیس ہے بلکہ آپ کوجس میں مشاہبت ہے اور یہ بات نیس ہے بلکہ آپ کوجس میں مشاہبت ہے اور یہ بات فاری خوال بھی جانتے ہیں کر چوب کو مردے مشاہبت و ہے تیں تو فقار رائتی قد کی مشاہبت مقصود ہوتی ہے سب امور میں مشارکت و مما گلت نیس ہوتی نوش یہ بات محق مشاہبت مقصود ہوتی ہے سب امور میں مشارکت و مما گلت نیس ہوتی نیس ہوتی نوش یہ بات محق مشاہبت مقصود ہوتی ہے سب امور میں مشارکت و مما شکت نیس ہوتی نوش یہ بات محق مشاہبت مقصود ہوتی ہے۔ سب امور میں مشارکت و مما شکت نیس ہوتی نوش یہ بات محق مشاہبت مقصود ہوتی ہے در شاہ ہی جو در شاہ ہی ہوتی اور نوٹھا۔ وانشہ البادی۔

### زبرناف ہاتھ باندھنے کی دلیل

حضورها كاثبوت مصنعهم رفع كاثبوت

یہ یات ثابت ہے کہ رسول انشہ کے تماز میں سوائے تحریمہ کے ہاتھ نیس انھائے۔ قال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنه الا اصلی بکم صلوۃ رسول اللہ شنتے فصلی ولم یرفع بدیہ الا فی اول مرۃ فی الباب عن براء بن عاذب قال ابو عینسی حدیث ابن مسعود حدیث حسن به یقول غیر واحد من اهل انعلم من اصحاب النبی نایش و التابعین و هو قول سفیان و اهل کوفة (عبدالله بن سعود قرمات بین که کیایش تم کوالی نمازنه پژهادول بورسول النمایش نماز پرخی اور بجز پیلی مرتب کے پیرانہوں نے اسپنے باتھول کو خیر انہوں نے اب عمل براء بن عازب فرماتے بیل ابوعین نے کہا کہ ابن مسعود کی حدیث حسن ہے اور اکثر ایل علم رسول الله تا الله الله الله تا اور تابعین میں فرماتے بیل اور سفیان اور اہل کوف کا بھی قول ہے )۔

اس صدیت کی تر ندی خوتھی کرتا ہے اور کوئی ضعف اس میں نیس اور حضرت میں گئے کا رفع پدین رکوع وغیرہ میں سوائے تح ید کے شہرنا بروایت عبداللہ بن مسعود و براء بن عازب کے ثابت ہو گیا اور فقط یہ دوسحانی ای یہ نیس فرماتے بلکہ بہت سے صحائی کی یہ روایت ورائے ہے کہ سوائے تح یمد کے رفع پدین شہو فی چاہیے اور یہ بات فلا ہر ہے کہ حضرت جیے نماز پڑھی اور جو جوفعل حضرت جیے نماز پڑھی اور جو جوفعل آپ نے نماز بٹر ھے کے یہ معنی تھے کہ جس طرح حضرت نے نماز پڑھی اور جو جوفعل آپ نے نماز بٹر ھی اور جو جوفعل سوائے تح یمد کے وہ سارے کرکے دکھلا ویں۔ پھراب عدم رفع پدین میں سوائے تح یمد کے کون ساخفا رہا اور کوفہ میں بعد وفات رسول الشفائی تھے پندرہ سواصحاب تھریف رکھتے ہے۔ اس نے فلا ہر معلوم ہوتا ہے کہ جوائی کوفہ کا فہ بہت عدم رفع پدین کا تھا تو اکثر ان اصحاب میں کوفہ کا بہتول تھا کہ وہ کہا کہ کوفہ نے ان ای اصحاب سے دین کیا تھا ۔ بعد اس واضح روایت کے انکار کرنا محض نفسانیت ہے وہیں لبدا مسلمانوں کو ایس تعلیسات پرانتھات نہیں کرنا جا ہے۔

آمين بالسر كاثبوت

آمین کو خفید کہنا حضرت معلقہ کا حدیث سے ٹابت ہے کہ متدرک میں حاکم نے باسنادیج روایت کیاہے۔

عن وائل بن حجر انه صلى مع النبي نَلْنِكُ فلما يلغ غير المغضوب

علیهم و لا الصالین قال آمین و خفض بها صوته (واکل این جر سے روایت ب کرانبول نے بی عظی کے ساتھ نماز پڑھی جب آپ عظی نے غیر المعضوب علیهم و لا الصالین کی طاوت فرمائی تو آمین فرمایا اور آمین کہے کیا ابق آواز پست فرمائی)۔۔اس حدیث سے حضرت علی کا خفید آمین کہنا فابت ہوگیا۔ بعداس کے انکار کرنا تحض تعصب ہے۔اس باب میں اور بھی روایات ہیں ہی کی کواشتہاہ نہ ہونا جا ہے۔ منق تدکی کیلئے امام کے بیچھے قر اُت کرنا ممنوع ہے

صحیح مسلم میں حدیث مروی ہے کہ انتها جعل الاهام لبنتم به فاذ اکبر فکبروا
و اذا قواء فان صنوا ، (امام اس لئے بنایا گیا ہے کہ کاس کی اقتداء کی جائے جبوہ
تکبیر کہتو تم بھی تکبیر کہواور جب وہ قرآن شریف پڑھے تو خاموش رہو) ۔ اورخووش تعالی
بی قرآن شریف میں فرباتا ہے و اذا قری القرآن فاستمعوا له و انصنوا (اور جب
قرآن پڑھا جائے تو تم اس کول لگا کرستواور خاموش رہو) ۔ چونکہ خود قرآن شریف وحدیث
صیح سے انصاب مقتدی کا نابت ہوگیا تو پھر چون وچراکر نادھوکہ دینا ہے۔ والشرالهادی۔
وفت خلیر براحناف کی ولیل

مشاہرہ کرنے تو اگر بعد ایک شل کے وقت باتی تھا تو آپ نے اس وقت میں نماز پڑھی۔ بعد اس روایت میج کے طعن کرنا جہالت ہے۔واللہ اعلم۔

#### بذربعه خطبيعت كرنا

خط پہنچا حال معلوم ہواعزین م احر شفیع کی حالت من کر سرت ہو اُن حق تعالی برکت عطافر مادے ان کی بیعت بندہ قبول کرتا ہے تی الوسع اجائے سنت کریں اور بدعات سے محترز رہیں گرزیادہ اپنی توجہ تصبل علم دین کی طرف رکھیں اور اس کے ماسوا کی طرف زیادہ رخیست ندکریں ۔ حسب تحریرآپ کے ایک ایک تعویز ہمیجا ہوں اگر چہ بجھے اس بارہ میں بچھ مداخلت نیس ہے۔ بواتعویز اپنی المید کے بازو پر باعدھ دیں اور چھوٹا اپنے فرز تدکے گئے میں ڈالس ۔ سورة فاتحہ پڑھ کراس کالب ناسور پر لگاتے رہیں۔ فقط والسلام۔

نمازی کے نیچے سے بوریا کھینچناظلم ہے

نمازی کے بنچ سے بوریا کمینیا تعدی کر کے ظلم ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ الطلع ظلمات یوم انفیامة \_ بوریا معد کاکس کا لمک نبیس جو پہلے اس پر کھڑا ہو گیا وہ ووسرے ہے احق ہے۔ پس اس کو دھکیانا اور بوریا چھین لیناظلم ناحق ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

### انديثة ضعف موتوغذاتر اورقوي ركهنا

آگرغذار اورتوی کمالیوئے بہتر ہے کہ اندیش ضعف ہے اطمینان ہوجا وے۔ فقط فجر کی سنتق اور فرضوں کے درمیان لیٹنا

سنت وفرض فجر کے درمیان اگر تھوڑی دیر لیٹ جائے تو کی حرح ج نہیں ہے بلکہ اگر رات کوزیادہ جا مخے کا انفاق ہوا ہے تو دفع تکان کی وجہ سے بہتر ہے (الی ہر برڈ سے روایت ہے کہ رسول الشمالی نے فرمایا کہ جسبتم میں سے کوئی فخص منع کے فرضوں کے پہلے دو رکعت پڑھ لے تو اسپے سید ھے بازہ پر نیٹ جائے۔اس کو احمد والوداؤدو تر فہ کی نے روایت کیا ہے اور بلوغ المرام من اولۃ الا حکام نے اس کی تھیج کی ہے اور سفر السعادت میں ہے اور جہورعلاء کے سید معارات توسط کا اختیار کئے جی ادراستجاب کے قائل ہوئے ہیں)۔ شیعمہ کی جنہ بنر و تکفین کا تحکم

جولوگ شیعه کوکا فر کہتے ہیں اُن کے نز و یک تو اس کی نعش کو دیسے بی کپڑے ہیں لپیٹ کر داب دینا چاہئے اور جولوگ فاس کہتے ہیں ان کے نز دیک ان کی جمہیز و تنفین حسب قاعدہ ہونا چاہئے اور بند و بھی ان کی تکفیز نہیں کرنا۔

# غیرموتو فیزمین میں میت اگر بوسیدہ ہوجائے تواس میں زراعت کا تھم

جب کمی زیبن غیرونف جس میت کے انتخوان بوسیدہ ہوکر ٹی ہوجادی تو زراعت و بناءاس پر درست کہتے ہیں تو درخت کا لگانا چلنا مجرنا سب درست ہوا اور زیبن کا کھوونا بھی درست ہوا۔ البنداس کی کوئی حد معین ہیں۔ شور زیبن میں جلد مردہ بوسیدہ ہوجاتا ہے۔ غیر شور زیبن میں بدیر، فقاد واللہ تعالی اعلم۔ کتب الاحقر رشید احرکنگونتی عفی عنہ۔

### کنویں سے مراہوجانور برآ مدہوتو کس وفت ہے کنویں کونا پاک کہیں گے

از بندہ رشید احد عفی عند بعد سلام مسنون آ مکد فد جب مساحیان در باب چاہ کہ رویت کے وقت سے تھم نجاست ہو ہی معمول فقیاء کا ہے اور بعض نے فق کی بھی اس پر دیا ہے۔ لہذا اگر سید عوام کی وجہ سے اس پڑمل ہو۔ بندہ درست جانیا ہے اور اس وقت بین اس پر علاء کو فق کی دیا جائزے کہ قول صاحبین بھی فد بہ الم صاحب بن ہے بلیم الرحمة ، مگر دیکھنے کے وقت سے نبی ہونے کہ بین کہ وقول مساحب الم صاحب بن ہے بلیم الرحمة ، مگر دیکھنے کے وقت سے نجس ہونے کے بیم تی بیل کہ وقول مساحب الم صاحب بن ہے بیم ہوئے کے بیم کی بانی ہوئے سے دو پہر تک بانی ہوئے سے ہوئے اور دو پہر کو جانور لکھا تو ایس حالت بین مج سے بہلیجس کہا جائے گا کہ اس حالت بین اور کون کے بیانی کہ رہے جانور نہیں کر سکن ۔ البت اگر ورمیان مجے دو پہر کے جانور نہیں کر سکن ۔ البت اگر ورمیان مجے دو پہر کے جانور نہیں گر سکن ۔ البت اگر ورمیان مجے دو پہر کے جانور نہیں گر سکن ۔ البت اگر ورمیان مجے دو پہر کے جانور نہیں گر سکن ۔ البت اگر ورمیان مجے دو پہر کے جانور نہیں گر سے والوں سے خالی بھی رہا تو آخر خلو کے وقت سے تھم دیا جائے گا۔ فقتا والسلام۔

## پڑیہ کے رنگ سے رینگے ہوئے کپڑے میں نماز پڑھ لی تواعادہ ضروری نہیں

بعدسلام آنکداعادہ نماز کا اس وجہ ہے ضرور نہیں بنایا گیا کہ بعض شراییں سوا چار کے اس قتم کی بین کہ اہم صاحب کے قول پڑئیں اور اس میں کہ اس مصاحب کے قول پڑئیں اور اس رنگ بین مختق نہیں کہ کون می شراب پڑتی ہے۔ پس بسبب مسئلہ مختلف فیہا ہونے کے آسانی کی وجہ ہے اعادہ نماز کوئیں کہا گیا گرنجاست بین محل امام محمد کے فیرب پر بنایا گیا تھا اور ولایت سے جو کیڑا آتا ہے اس بین شراب نجس کا پڑتا ہم نے نویس سنا۔ فقط والسلام۔ پر ٹر بیہ کے رنگ کا تحکم

جو چھینٹ یا بانات وغیرہ پڑنہ رنگ ہےوہ تو ہرحال پاک ہےاگر چیاس ٹین نجاست یڑے کیونکہ بعدرنگ کے اس کودھوکرصاف کرتے ہیں اور جوخام رنگ ہیں ان کا حال معلوم نبیں کہ اس میں پہینجس ڈالتے ہیں یاٹیس لہذا اس پڑھم نجاست نہیں ہوسکتا کہ اصل شے کی طہارت ہے۔ ہاں جس کو تحقیق ہو گیا کہ نجس اس میں پڑتا ہے اور نہیں دھویا جاتا اس کو استعال نہیں کرنا جاہتے۔ بندہ کو جو تفق ہوا تو یہ ہے کہ بازار میں جورنگ فلوس فلوں کو پوڑیہ فرو خت ہوتی ہے اس میں شراب ہے اور بس البذا اس کی نجاست کا اظہار کیا گیا ہے۔ پوزید جو تدجو یا ک ہے بیجہ عدم تیقن نجاست کے ہے۔اگر کسی جو ندخاص بیس محقق ہو جائے کہ تجس لگاہے وہ ناپاک ہی ہووے گا۔ لہذا جوتہ کو پڑیا پر قیاس نہیں کر سکتے۔ تبدیلنی ماہیت بھی يبال نيس بكسر كيب نبس بالطاهر ہے جيسانجس آب ميں گوشت يارو في يكائي جائے اس کوتبدیل ماہیت نبیس کہتے ملح خوک مضا نقه نبیس که ماده وصورت ہرود بدل کی سرکه شراب میں محو برشی میں سویبال تبدیل ماہیت ہے کدندہ مارہ سابق رہاندصورت بہلی رہی ترکیب میں ماہیت نہیں پلٹی ترکیب پیدا ہو جاتی ہے۔اس کا اعتبار نہیں۔ دھونے ہے البتہ پوڑر یا کا رنگا کیٹرا پاک ہو جاتا ہے آیک بات باق ہے آگر وہ صاحب بنانے والے ملے تو محقیق كرول كالدشايداس بيس كوئى صورت جواز پيدا موجائ يسود يكھتے وه كب طبتے ہيں۔اب تو منع بی کردینا چھامعلوم ہوتا ہے۔فقط واللہ اعلم۔

# پڑیہ میں شراب پڑنے پر بڑیہ کا تھم

شراب مسکر مطالقا نجس ہے آمام فحد کے یہاں اس پرفتو کی ہے۔ ورفقار میں فدکور ہے
اور یکی فدہب بندہ کے اساتذہ کے یہاں رائج ہے۔ تبدیل ماہیت ہیولے صورت کی
تبدیل ہے ہوتا ہے کہ حقیقت دیگر ہوگئ نہ ترکیب سے ورند روٹی نمر سے گوندھے ورست ہو،
شراب سے مرکب وواحلال ہویہ باطل ہے سرکہ میں تبدیل ماہیت ہے نہ ترکیب پوڑیہ میں
ترکیب ہے نہ تبدیل ماہیت معتبائے مسکر سمیت ہے۔ خلاصہ شراب بھی شراب بی ہوتی ہے۔

### جس چیز میں شراب مل جائے وہ نایا ک ہے

خرخواه انگوری ہو پاعسل اور جو کی غرض کل مسکر حرام نجس ہے امام محراً کے نزویک اور اس بر بی فتوی دیا گیا ہے اور ہمارے اساتذہ نے جوز مانہ گذشتہ میں نان یاؤ کا قصد و تحرار ہوا تا ڑی کے سبب ہے اس ٹوشع اور حرام لکھا۔للبذا بندہ کے نزدیک راجح نہ ہب یہی ہے سو تحقیق اس خمر کی که پڑیبیر میں پڑتی ہی نہیں۔ بہر حال اختلاف میں احتیاط تو اوروں کوبھی بہتر ے۔طاہراحادیث می موجودتوسب سکری خریت کوجا بتا ہے۔ کل مسکو حمر (ہر نشے والی چیز خرب ) صاف موجود ب\_وان من الحنطة لنحمو أ (اور يقيناً كيهول بھي فشرآ ورہے)رہمی اب تاویل کاباب واسع ہے۔ والشی اف ثبت نبت بلو از مفترہے (اور کوئی چیز ٹابت ہوتی ہے تواس کے لوازم کے ساتھ ٹابت ہوتی ہے)۔ تو حرام بھی نجس مجمی ہے ظنی قطعی کے فریق میں تخفیف ہو جائے نہ ارتفاع اگر ندیل نجاست یا یا جائے تو طبارت ہوتی ہے ورند جفاف مطبرتیں جفاف ارض تو امام صاحب کے زو یک مطبر ہے توب، دوا بخبيريا كنبين مونا-خريش آنا كونده كريكادي رُونى نجس مود \_ كى \_ بول بين یار چدتر ہو کر خشک ہو جائے تایا ک ہی رہے گا۔ حالا تکدرطوبت بول کو ہوا کے تنی علیٰ ہذا جعاف خمرمو جب طهارت نبیس شراب سی شے میں خلط ہواور پھر خشک ہو بول پر قیاس ہوگا۔ اور جواڑنے کے پچھاور معتی ہیں وہ جھے کومعلوم نہیں۔اگریار چیشراب میں مبلول ہو کر خشک ہو تو پاک نبیں ہوتا اگر چہ تیزی دھوپ ہے یا حرارت آتش ہے شراب اڑتی ہی ہو یہ مسئلہ جھے کو

معلوم نہیں۔ اگر شراب کا پڑنا محق نہیں تو البند نا پاک نہیں اور بعد تحقیق وقوع کے بلوئ کیا کرے گا۔ بلوئی وہ معتبر کوئی کرے کہ اجتناب دشوار ہو۔ زینت کا کپڑا ترک کرنائنس پر ناگوار ہے۔ بید کیا بلوئ ہے۔ ہندوستانی کپڑا برتنا جا ہے۔اس واسطے بلوئی کے معتی فہم میں نہیں آتے۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

# خواب نظرنہ آنے میں کوئی حرج نہیں

خواب آگر تنظر نہ آ و ہے بچوجرج نہیں جاگئے کا زیادہ اعتبار ہے۔ آ دمی کواپنے او پر ہرگز اعتاد نہیں کرنا چاہئے مقلب القلوب ہے ڈرتا رہے کہ دم بھر ٹیں بدل ڈالٹا ہے اور مفارقت و ملاقات دونوں مقدر ہیں کس کے اختیاری نہیں جس قدر مقدر ہے ملتا ہے کہ زیادہ کون کرسکتا ہے۔

# پڑیہ میں شراب پڑتی ہے یانہیں

پوڑیے ہندہ میں شراب قطعاً پڑتی ہے اور لندن کی پوڑیا میں بھی اکثر اقوال ہے پڑتا کا بت ہے۔ غایت الا مرلندن میں شبہ ہوا اور شبہات سے بچنا بھی واجب ہے۔ اسل شے کی پاک ہے اور لحوق نجاست میں شک ہووہ پاک رہتی ہے۔ گاہڑہ وھو کہ جوندای تئم میں ہے جس میں ثبوت پاک کہتے تنے بینہ اصل کے اب بعض اقسام میں اعنی ہندیہ میں وقوع محقق ہوگیا اور بعض میں غلبہ نظن ہے۔ فقط والسلام۔

اور چینٹ جو ولایت ہے آتی ہے کہتے ہیں کہ وہ رنگ پوڑیا کانہیں۔لہذااس کو نجس نہیں کہہ سکتے تاخیق دیکھنا شرط نہیں بلکہ علم شرط ہے کہ بظن غالب حاصل ہو جادے۔اگر بظن غالب ظروف نجس اس میں واقع ہوتے ہیں تو چا دنجس ہے۔ گوآ ککھ سے نددیکھا ہو۔فقط

## کونسی علامتِ وقف پر کھہرِ ناحیا ہے

ا۔طکی علامت بمنزلہ آیت کے نہیں ہے بلکہ آیت تا وہی ہے جہاں 0 ہے۔خواہ اس پر (لا) مویا کی اور موشر تشہر نار تشہر تامیا ورامر ہے۔ آیت پر (لا) موقو تشہر نانہ جیاہتے۔فقط واللہ اعلم۔

#### غرض كيفيت كبين مقصد اللدك ماتهور بطب

اول بيسنوذ كركے نور كاملاحظه جوابندا ش تلقين ہوتا ہے تو وہ مقصداصلی نہيں بلکہ تمہيد موتا عاس کی کدیندرج احاطروات کا مورث موجائے ہیں" بکل شئی محیط" کا تصورامل باورا حاطة نور كاتصوراس كى بى غرض بے تقاراب ذكر بي يصور كروك "ان المله بكل شنى محيط " طاطة نوركى ضرورت نبيس كدوه مقدمه مبداء تقا اوربيه تقعودو اصل اب ذكرر باني عن يمي احاطه ذاتي كالحاظ كروا درياس انفاس عن بمي خروج و دخول لنس ذ کری میں احاطہ ذاتی کا تصور کرد غرض کام ہے ہے جہاں ہوسکے بغراغت کرنا جا ہے خواہ مخواہ کنگوہ آنے کی ضرورت نہیں یہاں دہاں سب یکساں ہے۔خود جیسا مناسب جانو دیسا سرمنا يهال پھروطن كے قريب ميں شايد تشاويش پيش آ جا ئيں اور ذكر ميں پچھے خصوصيت رات کی بی نبیس دن کومھی کرو۔ ہاتی ہے جواول کیفیت تھی پھروہ نہ ہوئی تواس کی ہے وجہ ہے کہ اولاً جوحال وارد موتا بينو وه بهت زورية تاب قلب نا آشنا موتا بي كيفيت زياده بهوتي ہے۔ پھراس حال ہے ایک کونہ مناسبت ہوجاتی ہے تو وہ زور شور نیس معلوم ہوتا کہ ادل کورے ظروف کی میں یانی ڈولیس تو کیسا شور ہوتا ہے دوبارہ میں حالانکہ یانی کا اثر زیادہ موتا ہے محروہ جوش نیس موتا۔ ایسانی حال قلب وجسد انسان کاہے اور غرض کیفیت سے نہیں مقصدسكون وربط قلب بالله ب-حالات جواولياء يربوك وجدوحال كاس كابيسوال حصة بمي محابيات منقول نبيل.

غرض نبست وسکون وطمائية بالله تعالے اصل ہے اور كيفيت لازم دوا عى ہے۔ يہ حال ہے مقام نبیل دسواس كا افسوس مت كرو۔ اب اس حالات ہے تم جمل زيادہ نبست ہے اور وكر شرن رہا ہے تا ہواں مت كرو داب اس حالات ہے تم جمل زيادہ نبست ہے اور وكر شرن رہا ہے تا كہ اصل كام ہے رہ جاؤ تھوڑ اتھوڑ ابو متنا ہے جلدى كاكام نبیل دائيك دوروزكى بات نبیل سارى عركا كام ہے۔ اس مارى عركا كام ہے۔ "ساعة فساعة" قول رسول الفلائلة ہے۔ دات دن يكسال حال نبيل ہوتا۔ اس امركو بہت يادر كھنا۔ فقط دالسلام۔

#### ذكرمين اللد كيمحيط موينه كانضور

فلاصریہ ہے کہ پہلے تو فقط یہ بات مقصود تھی کہ اسم کا نور محیط ہوتا ہے۔ اب لفظ اللہ کے ساتھ یوں تصور کرد کہ ذات اللہ تعالیٰ کی محیط ہے" و ھو بھل شنبی محیط" فود تابت ہے اور نور لطیف جو تیل ہواس کو تخیلہ میں نور ذات ہی تصور کرو ۔ صفات اگر خود تابت ہے اور نور لطیف جو تیل ہواس کو تخیلہ میں نور ذات کی طرف رکھو۔ باقی یہ کہ خلاف خود بخو دخیال آ کیں ، آ کیں ۔ گرتم نظر قصدی ذات کی طرف رکھو۔ باقی یہ کہ خلاف طریقہ نہ ہوسوسب کو کلیات اس فتم کی چیش آتی ہیں اور جز کیات حالات کیسال نہیں ہوتے اس کا کچھ تر دقامت کرتا ۔ پاس انفاس وغیرہ سب جیل اس کے ہیں کہ ذکر مخیلہ میں قائم ہوجائے تو زبان ایس کے تیں کہ ذکر مخیلہ میں قائم ہوجائے تو زبان اور انفاس کی کئی کو ضرورت نہیں ۔

### جس ذ کرمیں دل کوسر ورہووہ کرنا جا ہے

ذکراصل میں تذکر قلب ہے موجب ذکر قبلی حاصل ہوا اب زبان کی پھے صفر ورت نہیں فیصوصاً جب ذکر جہرے دل گھرائے اس وقت ذکر زبانی کا ترک کرنا ضرور ہے۔ جس ذکر میں دل کوسر ور ہواس کر کرنا چاہئے ۔ مثلاً تیج تحلیل تخمید میں یا نظر میں شکر میں یا جس پیرا پیمی حضور حاصل ہوئے اس پر بی قناعت کرور اصل سب کا حضور ہے اور بس ۔ اور پینمت دفعتا حاصل ہوجا نامحض احسان تی تعالی کا ہے۔ اس ناکارہ کوساری عمر گزری پھی بھی نصیب نہ ہوا۔ چاہ سے پانی چلنا ہے اور بذریعہ نالی وال کے زراعت میں آجاتا ہے۔ تل نالی کو پھے حظ نمیں محض واسطہ ہے علی ہذا۔ یہ ناکس واسطہ واقع ہوا کو خود خشک لب محروم ہے۔ نالی کو پھے حظ نمیں کو اسطہ ہے علی ہذا۔ یہ ناکس واسطہ واقع ہوا کوخود خشک لب محروم ہے۔ قدی سرہ فرماتے ہیں کہ 'مصل ہے کہ شیخ مرید کو لیے جاتا ہے اور ضمل ہے ہے کہ مرید شیخ کو قدی سرہ فرماتے ہیں کہ 'مصل ہے کہ شیخ مرید کو لیے جاتا ہے اور ضمال ہے ہے کہ مرید شیخ کو انہاں وفر انگیں تو مرید سے شیخ کو ملنا محال ہے محرتر تی صالات ملنا عجب نہیں رسواس ناکس کو اس عمر میں سوائے اصل نسبیہ مسلسلہ کے پیچینیں ملا۔ بدانوار دخیلیات سے پیچینیں بایا۔ کیا تعجب کہ آپ کی دعاوبر کت سے پیچیل جائے۔ تعجب کہ آپ کی دعاوبر کت سے پیچیل جائے۔

# حضرت گُنگوہی کی حد درجہ تواضع

اب حق الامر ظاهر كرتا ہوں \_من آنم كه دائم \_ شخ الداد اللّٰدے بامداد الله تعالے اس ذره خوار ذلیل ناجموارسرشار بداخلاتی وظلمات کواجازت اراده خلق فرمانی رگویا اصلال خلق الله كا ذريعه بنايا به خود خراب درخراب تمام عمر كوخوار كيا- گاه بھى نور كاظهور نه بهوا والله بالله ثم بالله كداييه واردات كاخواب تك بعي نبيل ويكها - جانها تها كرايك روز رسوا بوتا بوئ گار للندا ہرروزسب کے روبروایے حرمان کو ظاہر کرتا رہا۔اب فضل الی وامن گیر ہوا کہ تم کو مجھ ے نامزدکر کے آپ کواس قدرنوازش بیکراں سے شادفر مایا رخمہاری اصلاح کے کیا شایان ہوں۔ بہر حال بجز تصدیق اور کیا کرسکتا ہوں اور سوائے اس ایک فقرہ کے کیا بتلا سکتا ہوں كه سابق لكها كرذات بحب مجرد وستى محض كحنفور كي سواسب واقعات يرانفي كشيده كرو اورائے آپ کوذلیل محض دمنفی خالص تصور کر کے فنا کرویہ شغل رہ جس کا مظہر کھے تو حید لا الدالا الله ہے اور قرآن شریف ورووحزب اعظم اور وظا کف صدیث کوسادہ معانی کے ساتحد جولغوی تر جمه ہے در در کھوا در د قائق کوانتفات مت کر وا در شغل علم دین رکھواب ایسی حالت میں طب کووبال جان مجھواورمجتر وی ومہدی اوسط ہونا کوئی امرمحال نہیں۔ المنک فضل الله يوتيه من يشاء اتباع شريعة كوسابق بهى لكما بفرض عين جانو ، بعداس سب کے اب اس روسیاہ مترمندہ کے واسطے بھی کوشش وسعی کر کے وقتگیری کرنا لازم ہے۔ جب اس خوار کامرشد ہونا آپ برروش ہواتو ہل جزاءالاحسان الاالاحسان 🔃

چوبا حبیب نشینی و باده بیائی 🏗 بیاد آر محبان باده پیارا

### احسان میں کوئی دخل شیطان کانہیں ہوسکتا

احسان میں کوئی دخل شیطان کانہیں ہوسکتا تکرانوار کے نزول میں بہت خدشہ ہے اور

اس حالت على انتاع سنت نهايت وركار به اور رعايت مشروع كى پر ضرور ب علم و تفقه بهت بهت واجب ب-

#### احسان كى حقيقت

\* پین ہستی مطلق کو ہر دم خیال میں پرورش کرنا اور بلا کیف حاضر موجود جان کر حیا ووشرم کے ساتھ بندہ مطبع رہنا مقصد اسلی ہے اور بھی احسان ہے باتی زوا کد۔للبذا مشارکخ فر ماتے ہیں کہ جس کے سلوک ہیں افوار چیش نے کیں اس کا سلوک اسلم ہے۔

### عبادت قدرطافت كرني حايئ

داحت جسی بھی ضرور ہے چھوٹی شب بھی تعوز افتال کیا غرض صول نبست ہے ہے عبادت قدر طاقت کرتا جائے'' خیر اممل مادیم علیہ'' قیام حال نبست امل مقعود ہے۔ کشریت کلام مؤمن کی خوش کیلئے کرتا بھی عباوت ہے

کشرت کلام میں اگررضا قلب موسی ہوتو وہ بھی عمادت ہے۔ حسن اخلاق میں داخل ہے کوئی اسرخواہش نفس سے نہ ہو بلکہ باسر ما لک وقاعدہ شرع ہو وہ خودعا دت بھی عبادت ہوجاتی ہے۔ فی الواقع شریعت فرض اور مقصد اصلی ہے طریقت بھی شریعت باطنی ہے اور حقیقت ومعرفت تم شریعت ہیں۔ انہاج شریعت بکمال بدول معرفت نیس ہوسکا۔

# جیسے آ دمی کے اندر کوئی امر ہوتا ہے وہ سب کو دیسا ہی خیال کرتا ہے

و در سے بید کہ جیسا آ دمی کے اعد کوئی امر پڑتہ ہوجا تا ہے وہ سب کو دیبانی خیال کرتا ہے بلکہ مشاہدہ کرتا ہے۔ لہذا جو حال سا لک پر دار د ہوگا سب بیں وہی معائد کرےگا۔ تو کلیہ ہے الل یا دداشت جا نتا ہے کہ بیرا مرسب کو حاصل ہے بلکہ بداہد، ویکھتا ہے کہ بسیب ظہور اس امر کے سبب بیں موجود ہے ادر اگر اس کے خلاف احوال دوسر سے لوگوں سے مشاہدہ کرتا ہے تو تعجب کرتا ہے کہ بیا مرکس طرح سرز د ہوا علی بندا۔ ویکرنسب کا حال ہے مگر جب بمکین تامل کر کے دیکھتا ہے تو جانتا ہے کہ بیامرا پناعندیہ ہے در نہ سب خفلت میں پڑے ہوئے ہیں رخصوصاً وہ حال کہ نہایت کور جوع کرآیا ہود وتو تمام خلق میں واضح معلوم ہوتا ہے۔

# سلطان الا ذ کار کے بعدخطرات کی گنجائش نہیں رہتی

سلطان الاذ كارتفق كے بعد خطرات سوم كم تجائش نبيس رہتى \_

برجا كه سلطان فيمدز دغوعانما ندعام دا

محربال خیالی سلطان الا ذکار ہوگا۔ اب اس کی قد بیر کشرت ذکر ہے کہ بسب کشرت ذکر تائم ہوکر بیخ خطرات کو قطع کردئے خواہ بجرخواہ خفی شل میت کے ہوجا تا فائمیں بلکہ ایک حالت کہ فسر مقیم و ماکن ہروہ بند ہوجائے ہیں اور قلب اس حالت میں گرم و ذاکر رہتا ہے اور میالت کی بندرگان چشتہ پر کہتے ہیں کہ وارد ہوئی ہے اور فی الحقیقت بیسب ہے کہ جب اس عالم شہادت سے جھوٹ کرعالم غیب ہے آشنا ہوئے اور قبل جروت واقع روح و قلب مالک پر ہوتی ہوتی ہوجا تا ہے کئی اس وارد کا نہیں رکھتا اور دارو فہا ہے کہ شاہرت سے ہوتا ہے۔ دفعتہ حالت مردہ جیسی ہوجاتی ہے۔ اس قسم کی حالت اپنے نہا ہے۔ شدت سے ہوتا ہے۔ دفعتہ حالت مردہ جیسی ہوجاتی ہے۔ اس قسم کی حالت اپنے زمانے جس کہیں نہیں دیکھی۔

#### نسبت کے حصول کے معنی

نسبت کے حصول کے معنی مد ہیں کہ جونست بندہ کو حاصل واقعی ہے اس سے متلبد اور عارف ہو گیا۔ ندبیکو کی نسبت پیدا ہوگئی۔ حضور علم حضور کا نام ہے ندابتداع حضور کا کمالا معلی ۔ للذا حضرت مجددؓ کے قول پر معتد ہوں۔ والغیب عنداللہ تعالی فقاد والسلام۔

### ا خرت کے خوف کاغم محمود ہے

اگر بیخوف ومزن امور آخرت ہے ہو محمود ہے۔ بزرگوں کو ای خوف سے بڑی بڑی شدمت سے بین واقع ہواحتی کہ بھن نے جان بھی دی۔ معزمت شیخ فرماتے ہیں

اوخویشتن مم است کرار بهری کند بنی مقربال را بیش بود جرانی "مقربال را بیش بود جرانی" بزرگان دین فرما محکے بیں اور ذات چی تعالی ادراک سے ممتر اے" لا تلدر که الابصاد" قلب وعقل بشرادراک سے عاجز ہے وور بیتال بارگاہ الست نیم غیرازیں بے نبردہ اند کہ بست

وہ وَاست بستی مطلق ہے کہ بستی واطلاق ہے بھی بالاتر ہے۔اطلاق کو بھی وہاں مخبائش نہیں اور جو پھھ کی کے قلب میں یاعقل میں آیا ہے یا آتا ہے وہ سب غیر ہے وَات پاک اس سے ممر آہے۔ پس الی حالت میں کیف کا ہونا کیا مخبائش رکھتا ہے محض صفور حظ بندہ کا ہے اور بس۔ سو الحمداللہ کہ آپ کو اس سے حصہ حاصل ہے۔ ان تعبد دبک کانک تو اہ المحدیث مقصود سب کا رہا ہے اور بھی مرعا شارع علیہ السلام کا کانک تو اہ المحدیث مقصود سب کا رہا ہے اور بھی مرعا شارع علیہ السلام کا ہے جس قدراس سے کسی کومیٹر ہواوئی صاحب نصیب ہے ،سوائے اس کے جو پھے حالات بیں وہ کوئی مقصود نہیں پس بھی من کو تم لا زید نکم " نسبت حضور میں کوشش میں وہ کوئی مقصود نہیں پس بھی من اللہ مت ہولطف تن کے امیدوار ہوگہ

هرجيها في ماريخت عين الطافست

# ہرمبتدی و منتهی برقبض وسط کا وروددائی موتاہے

ہرمبتدی وختی پرتیش وسط کاورودواگی ہوتا ہے للذاکس وقت میں خواطر کا پاش پاش ہوتا اور کس وقت ہجوم خاطر ہوتا ضروری ہے۔ پس جس وقت ہجوم خواطر ہواس وقت استغفار واظہار بحر و نیاز کرنا جا ہے اور پوقت رفع خواطر حمد وشکر لازم ہے اور صدیث اند لیغان قلیبی کل بوم صبعین مو قدشا ہواس کی ہے۔

جوامرخلوت میں حاصل ہوتا ہے مجمع میں نہیں

مريه بات محقق ب كه جوامر خلوت يس حاصل بوتا بوده جمع بس اور مشغول ديكر شه ين بيس بوتا \_ فتعمل اليه تبديلا ان لك في النهار مسحا طويلات الإس كاب\_

قوت د ماغ کیلئے نیک نیت سے پچھ کھانا بھی عبادت ہے

قوت وماغ کے واسطے پچھے دوا کھانی بدنیت نیک عبادت ہے اور کا م اس قدر کرنا کچل اس کا ہو سکے ضرور ہے۔

نسبت لفت میں دوشے کے ارتباط کا نام ہے

اولا آپ بغور ملاحظ فرمائیں۔ اگر چدواقف اوگردوسرے کے قول کوآ دی خوب سجھ لیتا ہے کہ نسبت لغت میں دوشے کے ارتباط کانام ہے۔ طرفین میں جو علاقہ ہے وہ نسبت ہوا کہ جس کا ارتباط کانام ہے۔ طرفین میں جو علاقہ ہے وہ نسبت کو ایت اس کواپنے خالق تعالی شاخہ کے ساتھ ربط ہے وہ ربط کہ جس کی انتبائییں۔ جس قد راسا وصفات اور نزول رحمت ہے اس قد رنسبات ہیں۔ مثلاً خالق کلوق میں نسبت رحمت کاوق میں نسبت رحمت سے مرحوم میں نسبت رحمت ہے گئی نہ ایس نسبت سے واقع اور نش الامر میں کوئی خالی ہیں۔ خال کرد کر ہوسکے کہ خلومال ہے اور اس کاعلم سرسری جس کوئٹس علم کہ کیس سب ذوی العقول کو حاصل ہے ورندا بھان ہی شدرہ وہ کوئن موئن عالی ہوئے کا کہ حق تعالی کو خالق راز ق موجود نہ جانے گا بلکہ کھار کو

بھی علم ناتمام غیر معتبراس امر کا صاصل ہے کہ اصل فطرت ہے ہیں اب دیکھو کہ مشار کنے نے
کس شے کا نام نسبت رکھا۔ اس شے کو وہ نسبت کہتے ہیں جوافقت میں نسبت ہے وہ وہ ہی شے
ہے جو واقعی سب عباد سے حاصل ہے وہی امر ہے کہ سب عباد اس کو جانے ہیں لیکن حصول
نسبت ہے ہے کیلم الیقین حاصل ہو کرموٹر ہوجائے اور حضور کا درجہ ہوجائے۔

پس اب ضرور ہے کہ صاحب اس مقام حضور کو یہ بھی یقین بڑھ جائے گا کہ بیامر جو
سالہا سال میں بھے کو حاصل ہوا کوئی شے حاصل نہیں کہ سب خلق میں یہ موجود ہے اور بیامر
صحح ہے ۔ کیونکہ بعد جدوجہد کے وہی امر صاف ہوا کہ اول فطرت ہے آج تک اس میں
دکھا تھا خاری ہے کوئی شے کس کوگا ہے حاصل نہیں ہوئی نہ ہووے کس نے فولا دہیں جو ہر
داخل کرو یے بلکہ فطرتی ہیں کسی نے خادم آئین میں جو ہر داخل کیا ہر گزئیں اگر کہیں مشاہدہ
ہوتو عارضی امر ہوئے گا۔

خرض نسبت اندر سے سالک کے نکی اور ہر دوزاس کواہے جانیا تھا اور سب کے اندر
اس کے ہوئے کا علم تھا۔ اب جواس کو خص وقین سے معلم یقین پایا تو دوسروں کے اندر
ہونے کا یقین ہی ہو ہے گیا۔ گواس دوسر ہے کو یقین بلکہ علم بھی نہ ہو۔ اگر کسی کے گھر میں خزانہ
ہونون ہوا ورا جداد سے مسموع ہو کہ اس گھر میں خزانہ ہے اور تحصیل نہ ہوا ور بعد مشعقت بسیار
اس کول گیا تو پہلے علم سرسری تھا اب یقین ہو گیا اور دوسروں کے گھروں میں بھی خزانہ ہونے
کا جو مسموع ہو کر علم تھا اب یقین بڑھ جائے گا کہ بے شک ہے تھر علم یقین میں میخص ان
اشخاص کے برابر نہ ہوئے گا اور نہ غزاہ میں مساوی بلکہ بیغی اور واجد اور صاحب یقین اور
دیگری ان قاقد صاحب طن بلکہ فک۔ بین تفاوت رااز کواست تا بکیا

پس بعداس کے اب فرق مراتب عوام وخواص باعتباراس قوت علم کے ہوا کہ خاص کا ایک مُدعوام کے جبل اُحد کے برابر ہوا۔ کما ٹی الحدیث رپس تکیل عمبادت اس خاص کی حسب یقین کیٹر عوام سے غالب ہوئے گی۔ بشہاد ۃ حدیث اور وقت حضور خطرات کاصد وربھی کوئی امر جدید نبیس وہ کون ہے کہ خطرات سے خالی ہو؟ تدابیر وین ودنیاسب خطرات ہیں انہیاء

## اغنياء ستحق زكوة نهيس

اغنیا مِخواه طلبہ موں خواه علامحل ز کو ة نہیں نصوص قاطعہ اس کا اثبات کرتی ہیں۔ پس قیاس صاحب درمخار وغیرہ قابل اعتبارتیں۔

### جمله اشغالات ومراقبات كامقصد حضور قلب ہے

عزیز اولاً تو بغورسنو که مقصد جمله اشغالات ومطلب منتی جمله مراقبات کا وه حضور قلب بے کیف ہے کرح تعالی نے آپ کونعیب فر مایا نسبت محابہ کرام رضوان میں جما بہ حمین یک حضور تھا نہ و ہاں نور تھا نہ وہاں اضحالال اشیاء کسی نور میں تھانہ وجود کی تحقیق نہ شہود کی تد قیق نہ فرق و دنوں حال میں نہ کرامت نہ انکشاف، نہ بھاار تباط تھی اعظم کے ساتھ کسی کو ظفی یا بینی واضح ہوانہ مراتب اکوان کوادراک کیا تھش عماوت تھی عبادت یا غیرتہ نے وو فرق عابد مو معبود تنزیہ تمام کی حالت میں کرتے تھے۔ ہاں جب اللہ تعالیٰ کا غلبہ تھا کہ جان وہال کواس کی جب میں پچھاصل نہ جانتے تھے۔ ہزار جان وساری ونیا کے توض رضاء نائب الٰہی کو مقدم پچھانتے تھے اور اس حالت کے عطیہ کو کوئین ہے بہتر مجھتے تھے طبع جنت الٰہی وخوف نارغضب ان کا شعارتھا۔

### دوسرے کے فعل کی تاویل محسن کرنا

ایک نصیحت آپ کوبھی لکھتا ہوں کرجتی الا مکان دوسرے کے نقل کی تا ویل حسن کرنا اور جہاں تک ہوسکے دوسرے کی بات کو بھلائی پڑھل کرنا اچھا ہے اور تھوڑ ہے سے قصور پرچٹم پوشی کرنا عمدہ ہے اس میں آپ کو بہت راحت رہے گی اور وٹمن کے نقل کے برلے نیکوئی کرنا تو بہت عجیب بات ہے کہ ہرا یک کا کام نیس فقط۔

## حق تعالیٰ بندے کیلئے وہی کرتا ہے جواس کیلئے بہتر ہو

برادرا بندہ کا حال مثل طفل ناعاقبت دان اور ناواقف اپنی مصلحت کے ہے کہ طفل اپنے والدین سے جو اس کی خواہش ہو ہا گل ہے اور اس پر اصرار کرتا ہے اور روتا ہے اور نہا بنت طول ہوتا ہے بلکدا ہے والدین کواہے او پر تعدی کرنے والا جا تنا ہے گر والدین اس کے شغیق ہیں ہرگز جس ہیں اس کا نقصان ہو قبول نہیں کرتے وہ ہی کرتے ہیں جو اس کے واسطے فی الحال اور مال کار بہتر ہو۔ ایسانی بندہ اپنی خواہش ہیں مشغوف ہے آخر کی بات اس کو معلوم نہیں ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ گرخق تعالی اس کے لئے وہی کرتا ہے جو فیر ہو۔ اگر چہ بندہ کو نا گوار معلوم ہو اور اپنے واسطے برا جانے۔ اس واسطے حق قوائی فرماتا ہے کہ بہت می چیز کہ اس کو تم فرمات ہوائے ہوا ور وہ تبہارے واسطے شر ہے۔ لہذا بندہ کو واجب ہوا کہ ہرامر پر ثوث کر اس قدر فرایفۃ نہ ہو بلکہ اول اپنی خواہش کے طلب میں مصورہ و استخارہ ہرامر پر ثوث کر اس قدر فرایفۃ نہ ہو بلکہ اول اپنی خواہش کے طلب میں مصورہ و استخارہ کرے۔ از ان بعد یوں دعا کرے کہ اللی اگر بیامر میرے واسطے تیرے علم میں بہتر ہے قرید کرے داراں بعد یوں دعا کرے کہ اللی اگر بیامر میرے واسطے تیرے علم میں بہتر ہے قرید کرے داراں بعد یوں دعا کرے کہ اللی اگر بیامر میرے واسطے تیرے علم میں بہتر ہے قرید کرے داراں بعد یوں دعا کرے کہ اللی اگر بیامر میرے واسطے تیرے علم میں بہتر ہو

# مخلوق کی تکلیف پرصبراس طرح کرنا حیاہئے جس طرح مرض پر ہوتا ہے

اذیت بخلوق پر بجر مبر کیا ہوسکتا ہے؟ نی الواقع خلوق محض رو پوش ہے سب پچے قضاء و قدر کی طرف سے ہے۔ پس جیسا مرض پرآ دمی مبر کرتا ہے اور کس سے ملول نہیں ہوتا اگر نظر سلیم ہوتو اس اذیت پر بھی کس سے ملال ندکر ہے۔

#### حاسدین کے شرسے حفاظت کا وظیفہ

لامليجا و لا منجا من الله الا البه- بدنيت رفع شرعاسدان وحصول مقاصد پنديده حق تعالى پرهو-اس ميس كوكى مقداراورونت معين نبيس جس قدر بو سكه جس وقت بو پرهواورعلاج كرودونول كام كی خوب مزاولته ركھو-فقط والسلام -

### ولايت نظري كيمعنى

ولایت نظری کے بیم منی ہیں کہ بعض وقت بدوں انتیار عارف کے ایبا آجا تا ہے کہ عارف کی نظر میں اور توجہ میں اثر ہوتا ہے کہ جس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اس پرایک اثر پڑتا ہے جس سے ملون ہوجاتا ہے۔ شل آفاب کے کہ جب وہ نمایاں ہوتا ہے تو ہرشے پراس کی شعاع ہوتی ہے گر جولیج مصفا قابل ہوتی ہے تو انوار کا تکس آتا ہے اور نہیں تو حرارت کا اثر ہوتا ہے اس میں بھی تفاوت استعداد ہے۔ آئینہ پرنورزیادہ اور عائ پر کم ، پھر پر کری زیادہ اور گارے اس میں بھی تفاوت استعداد ہے۔ آئینہ پرنورزیادہ اور جوز ائل ہوگیا تو بھر ویسائی رہ اور گارے بر کم علی بندا۔ پھر وہ تکس بزرگ کا قائم ہوگیا فیہا اور جوز ائل ہوگیا تو بھر ویسائی رہ عمل ایس بھی تفاوت رکھتا ہے تو یہ امرا تفاق ہے ، بداختیاری اس پر کوئی انتظار کر کے نہیں ہوگیا۔ یہ بھی تفاوت رکھتا ہے تو یہ امرا تفاق ہے ، بداختیاری اس پر کوئی انتظار کر کے نہیں ہوگیا۔ یہ بھی تفاوت رکھتا ہے تو یہ امرا نفاق ہے ، بداختیاری اس پر کوئی انتظار کر کے نہیں ہیٹیا ، اپناس مار نا اور مجاہدہ مشروط ہا ورا پنائی کیا حال قائم وائم لاتا ہے۔

# جومرضی الله تعالی کی ہواس پر راضی رہنا چاہئے

واقعه جديده معلوم بوكرر في بواكر بنده جز التجاايية مالك كركيا كرسكتا ب؟ مجهولة

بخداآپ کے ان مقاصد کا نہایت خیال ہے محر قضا ووقد رہے سب مجبور ہیں جر کچے مرضی ما لك تعالى شاعة كى ب اس يريى رامنى اورشاكر بومنا جائية ـ آوى كو بركز توقع نه توزنا حابية كدموتا وي ب جومقذ رب انبيا وينهم السلام في بعض امور بي سالها سال التجا کی اور پھے شہ ہوا۔غرض یندگی کا اظبیار ہونا ہے۔اعداء کی مخالفت کو بھی حوالہ خالق تعالی شاندے کرواور جھے کو عافل ہر گز ہر گز مت پہچانو۔ مولوی عبدالعزیز جیسا کریں ہے اس کا پھل دنیا وآخرت بیں یا کیں ہے۔اولیا مکو برا کہنا خان نہیں جا تا مگر ہاں بیز مانہ ابیا ہے کہ بدکی سز ابد رہلتی ہے اور فروغ وروغ کو بہت ہے۔ سوتم سب امور ہے اعراض كردكمه بركس افي ياداش يائے اور ان كے افسول كمب تك چليس محى؟ بيسب مقدر تقتریر ہے ندکو کی افسول کر سکے اور ندکوئی کسی کو لکلیف دے سکے۔سب ایک مالک مختار ك باته بات باس كى عى طرف سے ب كنيرك ورميانى نے جوبيان كيا بوء پہلے ہی مشہور تھاتم اتنا کیوں پریشان ہوتے ہو؟ ہاں اگر راز بخفی ہوتا تو شہرت میں رخج موتا۔ جب يہلے الى سب كيم مشہور بولياتو ''اينهم الدرعاشق بالائے همهائے وگر'' وہ بھی سپی بیمی سپی ۔فظ۔

#### سحريب حفاظت كاعمل

ا فی تدبیر ظاہری کروکہ عالم اسباب علی سامان و تدبیر پر ظاہر مدار دکھا ہے۔ حسنا اللہ وقعم الوکیل کو پانچ سو باراوقات مختلفہ علی پڑھتے رہواور قل اعوذ برب الفنق اور قل اعوذ برب الناس تین تین باراور آیة الکری آیک بارسوتے وقت باتھوں پر ذم کر کے تمام بدن پر پھیرا کرواور آن کوئی من شام بعد نماز پڑھ لیا کسی کا محروکر اثر شدکرے گا۔ انشا واللہ تعالی اور استعفاد کی کھڑت پراوائے قرض ورفع فم وحصول مطلب کا وعدہ ہے۔ ایک بات یادر کھنا کہ اسپنداری کھڑت پراوائے قرض ورفع فم وحصول مطلب کا وعدہ ہے۔ ایک بات یادر کھنا کہ اسپنداری کسی کودوست جان کرا طلاع مت کرنا۔ بی بھی آیک ضروری بات ہے کسی کا اعتبار نیس۔ فقط والسلام۔

### مجذوب بوجاناا ختياري نبين

مجذوب ہوجانا جس بین عقل سلب ہوجائے کچھ اختیاری نہیں مگر مجذوب بے مقل ہوتے ہیں اہل وعیال کی طرف سے بے خبری ہوجائے گی۔ پھوان کا کام تو چلنے کا بی نہیں ہوجائے گی۔ پھوان کا کام تو چلنے کا بی نہیں پھرا گرائی فکر وخیال کے رفع کے واسطے جذب مطلوب ہے تو نظروں سے عائب ہونے میں بھی پھونسیان و ففلت ہو تکی ہے۔ بہر حال جو تی تعالی کو آپ کے واسطے خیر پیند ہے وہ چی پین ہے وہ چی آپ کا آپ بھی اس کو تی یا ور اس طرف سے تی اپنے امور بیں مدد چاہیں سب کو تی ہے۔ اسلے خور یں اور اس طرف سے تی اپنے امور بین مدد چاہیں سب کو تی ہے کا رجان کر النفات چھوڑ ویں۔ فقا والسلام۔

# حق تعالی کسی کا مال رائیگان نبیس کرتا

حق تعالی کسی کا مال رائیگال نہیں کرتا۔ لینے والاسر دست خوش ہوتا ہے کہ ہم کو مغت مال ملا اور جس کا جاتا ہے وہ ملول ہوتا ہے گر معاملہ کلی انعکس ہے۔ جس کا جاتا ہے اس کا ذخیرہ ہوتا ہے اور جو لیتا ہے وہ خسر ان جس پڑتا ہے۔ حق تعالی نے تم کو دیا ہے اور اب بھی دے گا۔ چور ذلیل وخوار اب بھی ہے اور آخرت میں پشیمان ہوگا۔ حق تعالیٰ آپ کے مال میں رکت دے گا۔ فقا۔

#### اصل مقصودآ خرت ہے

بچ یوں ہے کہ اصل مقصود آخرت ہے اور بندہ عبادت اور بندہ بن ظاہر کرنے کو تلوق ہوا ہے تو اس کا دکھیفہ اور ذمہ واجب سے ہے کہ رات دن ایسے حرکات وافعال واقو ال کرتا رہے جس سے بندگی و بجز اپنااور حدشکر دعظمت خالق تعالی شاند کی ظاہر ہوتی رہے۔

بس اس میں ہی مرجائے کریہ شکل ہوئی کہ بیقائب جسمانی کھائے چیئے بغیر قائم نہیں روسکتا تو اس کا اسباب مہیا کرنا ضرور ہوا۔ پھر بعد کھانے کے پاخانہ پیشاب وشہوت لازم ہوئی اس کا وقع کرنا پڑا۔ اس کاسامان کرنا واجب ہوا۔ ہم چشموں میں لے بغیر بیسامان نہیں ہوسکتے ۔ لہاس وغیرہ امور کا داعیہ ہوا۔ اس کا بھم کانچانا ضرور ہوا۔ اب ایک عباوت کے واسطے یہ سب قصہ کرنا آیا جس کا اگر صاب کر کے دیکھنے تو اکثر اوقات ان اسباب میں خرج ہوتا ہے اور اصل مقصود جوتھا وہ کچو بھی ندر ہالبذاحق تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مجبور جان کر معذور رکھا۔ فقط پانچ وقت کی نماز مقرر کردی اور اس تھوڑ کی عبادت کو تبول کر کے قائم مقام رات دن کے تھم رادیا اور سارارات دن فقط اس کے حوائج میں صرف کرنے کودے دیا۔

# نفس کواینے حال پر چھوڑ و گے تو زیادہ سرکش ہوگا

تبجد کے واسطے یہ کیا کر و کہ اگر شب کو اٹھنے کا انفاق نہ ہوتو روزہ رکھا اورنفس پر جر مانہ

می قتم کا لگا دیا تو البتہ نفس کی سرحفی کی کھے کم ہوجائے گی اور جو آپ نفس کو اپنے حال پر
چھوڑ و کے تو روز پر وز زیا وہ سرحش ہوتا جائے گا۔ پس اپ پھرتجد یہ کرواور تبجد اور شغل کو جاری

کرو۔ حالت مہمان عزیز ہوتا ہے اگر اس کی تو اضح نہیں ہوتی تو نا راض ہوجا تا ہے۔ اب جب
خوب محنت کر و سے اور ملاز مت رکھو کے تو پھر حالت عود کرے گی یاوہ یا شل اس کے لہٰذا کا م کرنا

بالترز ام ضروری ہے اور جو کچھیل کیٹر ہواس پر شکر بہت بہت کرنا۔

#### تواضع بہت عمدہ خصلت ہے

تواضع بہت محدہ خصلت ہے۔ جب تواضع رفتے ہو کی اور نُجُب آیا ہلاک ہوا۔ اہلیس کامنعو کی دمہلک یہی تجب تھااور ترص مال و جاہ دور ثمن سخت ہیں کہ دین و دنیا رونوں کو تباہ کرتے ہیں۔

## حسرت نايافت حاصل موجاوي توسب يجه حاصل موكيا

آپ کی حسرت عدم حصول مطلب! گرچه عدم ہے تحربندہ کے نزدیک عمدہ حالت ہے حبیبا کہ حصول مطلوب کی فرحت وسرور حالب بسط کہلاتی ہے۔ ایبا ہی عدم حصول مطلب کی حسرت قبض کہلاتی ہے۔ قبض و بسط دونوں حالت نیک جیں اگر حسرت عدم حصول ہے تو الحمد ونڈ کہ طلب اور دردتا یافت ہے۔

جارے شیخ الثیوخ قطب عالم شیخ عبدالقدوں فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو بعدمجاہد ہ ہزار

سالہ حسرت و درونا یافت حاصل ہوجاوے توسب پچھائی کو حاصل ہوگیا۔ ہائے افسوں کہ درونا یافت نہیں ملنا کہ کام تمام ہوجاوے ہیں اب لازم ہے کہ شغل باطن کو خوب النزام کے ساتھ بجالا کو اور بچکم'' مالا یدرک کلہ لاینز ک کلہ'' جس قدر ہوسکے اس کے شغل میں رہو اور پھر حسرت نایافت میں لطف و کی حواور امید ہے کہ جن تفالی آپ کو ضائع ندفر مائے گا۔ شغل و بی شغل کافی ہے کہ جو پہلے آپ کرتے تھے اب بھی اس کو بی النزام کروؤ کر پاس انفاس محدود نیس فقط۔

یہ ابکے شغل شب وروز کی مشغولی کو کافی ہے۔ہم ذکر وہم مراقبداس میں حاصل ہے۔ کیے گیڑھکم گیرانشاءاللہ نفع ہووے گا۔مسجد کا معالمہ تن تعالیٰ کا کام ہے آپ کی سعی جس قدر ہو سکے کروونی جاری کرادے گا۔ کچھائدیشہ مت کروا پنا کام کے جاؤ۔

# حق تعالیٰ کی رحمت کا ہر دم امید دار ہونا حا ہے۔

حق تعالی کی رحمت کا ہروم امیدوار ہونا چاہئے اور اپنے کام بی سرگرم رہے۔ یہ بدط وقیق ہرروزسبب پررہتا ہے۔گاہ کیفیت وارد ہوئی اور گاہ فروہوئی مگر جب وارد ہوشکر کرنا چاہئے لئن شکرتم لا زیدکم اور جب بند ہو جاوے تو دعا کرنا اور تفرع و زاری کرنا چاہئے۔ اس کو مرابی یا شقاوت نہ جانا چاہئے۔ بلکہ لطف حق تعالی کا جاننا ضروری ہے۔ یاس رحمت حق تعالی سے حرام ہے بلکہ رجاویس رہے۔ والسلام۔

# جو کام ضروری ہواس کیلئے فرصت کا انتظار نہیں کرنا چاہئے

آدی کو جوکام کرنا مغرورہاں کے واسطے انتظار فرصت نہیں کرنا جاہئے۔ مثلاً اگر کوئی بیارہاورعلاج کرنا مغروری ہے تو پینیں انتظار کرنا کہ جب سب کاروبارے فراغ جووے گا تو شروع معالجہ کروں گا بلکہ معالجہ کو مقدم یا منجملہ تمام امورے کرنا شروع کرویتا ہے۔ ہاں اگر مرض کا غلب ٹیس اور علاج کی خرورت نہیں یا علاج کرنا بی مراد نہیں تو ووسری بات ہے ایس جب وکر کرنا بندہ کواگر چہ وہ لفل بی ہے اپنے نخیال وعزم میں ضرور ہوا تو انتظارفرصت كابركز درست نبيس كيوتك انسان بركز فارخ نبيس بوسكا\_

معاش کے اکساب میں عمال کی تربیت میں ،حوائے کی فراہی میں ہردوز بریثان ہے تموزایا بہت ایس تا دم مرک فرصت ندیلے گی اور جنب شیطان کو مقل ہوا کہ بیمر دفرصت کے خیال بیں ہے تو برگز فرصت ند لینے دے گا۔ اس خیال امید فرصت کوقوت وے کر دائخ كرية كاورتسويف وال كرساده طريق خير مووية كاسبيني الواقع وموكا شيطان كاسب البذا انسان عاقل کوواجب ہے کہ ذکر دفکر آخرت کو کسی حال تعویق میں ندؤ الے اگر چیفل عی ہے كيونكساس كاكرنا ضرور جانتا ب-البت أكرمكن بوتوامورد نياوى كوسويف كردي ياورجس قدرذ كرمو يحيج أكرج فليل مواس كواى تشاويش بي قلوله كرئ كرمار بيدا كريريثاني فاطر ير و فقالساني ي سي كدا كرنطيفه قلب معطل رباه عافل جوانة زبان تومعطل وعافل ميس مالا بدرك كله لا يترك كله و كرائي شير ب كداكراس كوكرتار ب اكرجه بدوق خواطرويريشاني تطقات میں محض تحریک لسانی مونا فع اور موجب نورانیت قلب کے موتا ہے۔ ہر چند و کرقلی بى ب اور وكركامل وى ب كرتمام لطائف كوشاغل بنا ديو ي مريد بروتو فقط اسان كوجمى كيوں بے كاركرد يوے۔ محض اسانی غفلت كاذكركشاں كشال قلب تک پہنچا ديتاہے۔عضو لسان اگر جنت میں جائے گاتو کیا دیگر جملہ احضا مجل نار ہو تکتے ہیں۔ ذکروہ شئے ہے کہ اگر كى جزوانسالى ي متعل بود ع كاتمام جددوا بى طرف محنى في المراركة بالتزام شغل کے داسلے فرصت کا انظار کریں اگر چہ یا چی جارمنٹ بی ہو مرشغل کوشروع کرواور خیر العمل اديم عليه كونيش نظر كرك اى يائج منت برالتزام كرير -اكرچ يحض لساني بعاضح دوڑ تے ہو۔ اس تر اس تحریر کو مبالقہ نہ تصور قراوی اور اپنا کام ان بی کاموں میں بالالتزام شروع قرماوين برجب بإنج منث كالتزام موكا ده زائد موجاد مه كافتظ والسلام

> حرکتِ قلب کے وقت جو حرارت ہوتی ہے وہ ذکر کا اثر ہے

وقت و كسي قلب كے جو حرارت قلب ير موتى بوه اثر ذكر كا ب اور عده امر ب اور

چارخا ندان قادر رہے، چشتیہ بقشیند ہے، سہرور دیہ ہیں اور خانوادہ اس کو کہتے ہیں جوان میں ہے شاخیس نکل ہیں سوشاخیس بہت ہیں۔ چودہ خانوادہ جس نے لکھے ہیں اس وقت میں چودہ تھے اس کے بعد بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ غرض خانوادہ بہت ہیں جووہ کسی وقت خاص میں تھے اب چودہ کہنا درست نہیں پرانا لفظ ہے اور آپ کے بھائی کے واسطے دعا کرتا ہوں۔ حق تعالی ضنل فرماویں۔ آمین۔فقط والسلام۔

### دنيا كے تعلقات خلاف شغل ہیں

منتخل کو برابر کرتے رہوجب اس کاونت آئے گا توت بھی ہوجائے گی۔ابیابی ہوتا ہے کہ گاہ ترکہ بھی معلوم ہوتی ہے اورگاہ وہ وترکت محفوظ ہو کر ترکت مصل بن جاتی ہے اور کا ہو وہ ترکت محفوظ ہو کر ترکت مصل بن جاتی ہے اور کا ہو ترکت محفول ہو کہ خیال اور غم نہ کروجس قدر ہو سکے اس میں مشخول رہو۔ آ دمی کا کام کرنا ہے اور ما بعد کا حال دریا فت کرنا ضرور نہیں۔ بالفعل جو پچھ ہے اس کو کر واور یہ کسی کے افتقیار میں نہیں کہ حد معین کرویوے کہ است ایام میں فلاں امر حاصل ہوجاوے کہ است خالف شخل حاصل ہوجاوے گا ذکر جہاں تک ہو سکے کرنا کام ہے۔ و نیا کے تعلقات سب خلاف شخل سے بین مگرنا چاری ہے۔ ریاضات ترک طعام و کلام وصحبت انا م اور خواب واشغال کا نام ہے جس سے نئس پر ہر ہرامرشاتی ہووے۔فقظ

## قرآن یا در کھنا بہت ضروری ہے

ذکر کرنا کوئی ریاضت نہیں ہتیج رکھنا ورست ہواور قرآن باتی اگر یا د ہوجاوے تو بہتر ہے اور جس قدریا د ہوگیا ہے اس کا محفوظ رکھنا بہت ضروری ہے مبادا بھول جاؤ کہ اس کا بہت بخت گناہ حدیث میں آیا ہے۔ اول وضو کر کے فرض اوا کرلیا کرو پھر دوسراوضو کر کے نوافل پڑھ لئے اور وظا کف بلا وضو بھی درست ہیں۔ (شایدصا حب عذر بھے کہ وضورہ تیس سکنا تھا)۔ والند تعالی اعلم۔ فقط والسلام۔

### معاش کامعاملہ بہت تنگ ہے

باق معاش کامعالمد بہت تک ہے۔ بعد ترک کے زیادہ پریشانی ہوتی ہے البندااول

دوسری جگہ مقرر کر کے ترک کرنا مناسب ہے۔ ورندزیادہ موجب پرایٹانی کا ہوجادے گا۔فقط دالسلام۔

# شریعت کاعلم اور طریقت کا طریقه نوریقین کی تحصیل کے واسطے ہے

الحمد نقد! كدافسوس دين كانس صاحب نصيب كوفسيب ہوتا ہے كہ نصيب رحمت كامله كا كامل ركھتا ہے۔ برادار بيرتمام شريعت كاعلم اور طريقت كاطريقة نوريقين كى تخصيل كے واسطے ہے اورانجام ومنتهی سب كالبی توہے كہ 'جس كومسلمان سرسرى طور ہے علم ركھتے ہیں وہ يقين حق يقين مثل مشاہدہ كے ہوجادے' ۔

بیائتہاسب طرق کی ہے۔ وہ نے اس سرکو پڑا کداسے ورے ہرگز نہایت نہیں۔ محابہ
رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے تمام اپنا خان و بان اور آبر ووجان کیوں دی تھی؟ کیا دیکھا
تھا؟ بہی قیض صحب فخر عالم علیہ السلام سے بقین عاصل ہو گیا تھا کہ دنیا کا فائی ہونا اور
تہزت کا باقی ہونا اپنالا شے ہونا اور حق کا کارساز ہونا بھین ہوگیا تھا۔ پس اس پر مدار سب
کام کا تھا۔ حضرت سیدی عبدالقاور جیلائی اور خواجہ خواجگان معین الدین چشتی اور سیدالطائفہ
بہاؤالدین بخاری کیوں ہوئے ؟ای بھین کے سب سے بڑے ہوئے تھے۔ سوعزین
بہاؤالدین بخاری کیوں ہوئے ؟ای بھین کے سب سے بڑے ہوئے واور عمر نوح علیہ
بیدولت اگر چہ ہرگز ہمل نہیں تمام جان و مال دے کراس سے ایک ذرو یلے اور عمر نوح علیہ
السلام خرچ کر کے اگر ذرہ بلے تو مفت اور بہت ہمل اور جلد ہے گرنا ہم کی کھوشکل نہیں اگر

"أبك المجفر بريم كالإصفة بنذت بور"

سیدالطا کفد حضرت احمر مجدد در ماتے میں کہ 'کل سات قدم ہیں ہیں۔' سوسات قدم تو سات ہی ہیں ایک قدم بھی اگر لا کھ سال میں مطے ہوتو جلد ہے گر جو تفشل اللہ تعالی شاعۂ ہو تو ایک ساعت ہے۔

الحاصل آگر حاصل نہ ہو یا دیے محصلین کی جماعت میں تو شار ہو جادے۔'' انحق کہ

كشف وكرامت أيك جو برابر بهي نيس اس نو ريقين كے سامنے ' حق تعاليٰ فريا تاہے' واعبد ر بك حتى يا تنك اليقين - "جس قدريقين باسى قدرتوت ايمان وتقرب بـ الحاصل أكرجه ميتوت تاثيرا دروجداور كشف اورتصرف ونياتين بهت يج تكرييانو ريقين مثل كيمياكمنا درالوجود ہے اگر جدعالم فالى نبيل \_اشغال سباس كے مقد مات تھے\_اب خود مقصود ہو محتے لیں اینے شرا نظ وار کان کے ساتھ آ دمی کار کرے تو قدر مقدریا تا ہے۔ ندبیہ نسبت حقد معدوم ومققود ہے اور نہ تحصیل اس کی محال ہے اگر چداہل اس نسبت کے ہرروز کم رہے ہیں اوراب اقل کلیل ہیں تکرعالم خالی بھی نہیں ہے طرق اربعہ کا ای نسبت پر انتہا ہے اوراس کے بی واسطے گھریارترک کر کے حیران ویریشان ہوئے ہیں۔ ہر چندآپ نے تھوڑا کلمه کهانگرالحق که خوب فهم کی بات اور تمام مدعا نکهها مجھ کواس تمهاری تحریرے نهایت و وق آیا اے کاش! کداس یقین کا شائبہ ہوا بھی اس محروم کولگ جاوے کہ سازامدارس اس پر بی ہے ""اس نسبت كا نام نسبت إحسان ب"كربعث جناب فخررس عليد السلام كى اس ك بى واسط تقی اور صحابہ جملهاس نسبت سے حامل تھے علی حسب مراتبهم \_ پھراولیاءامت نے اس کو دوسر ےطریقہ سے پیدا کیا کہ برایک نے اشغال اپنے اپنے طریقہ کے وضع کئے ۔ سویہ سب مقد بات اس کے ہیں اور ہیں۔اس کا کوئی طریق معین نبیں۔ ہر مخص کا طرز جدا گانہ ہے محراس زمانہ میں ترک تعلق کوشر یا کامل تھبرایا ہے۔

تخست موعظ پیم محصل این تخت است سرکهاز مصاحب ناجنس احتر از کدید

ادر پھرکوئی ہتلانے والے کی ضرورت شدید ہے کہ بدوں ہادی کس طرح اندھیری راہ کو مطے کرے۔بس زیادہ بھی کہوں اپنے حوصلہ سے زائداور فہم سے خارج ہے اور خودیدور ماندہ تمنالاس کی رکھتا ہے۔ ہرچند حاصل کی فیبس گر

احب الصلحين والست منهم لعل الله يرزقني صلاحا

# خائف ہونااپی تقصیر پربڑی نعمت ہے

اے برا در! گریدوزاری والتجاحضرت الدالطلمین عین سعادت ہے اور خا کف ہونا ایتی

تقمیر پر بھی ہوئ تعست ہے آئ سے زیادہ نہ کوئی وظیفہ ہے نہ کوئی حال ورد ہے مرسنو کہ آ ہت

لا یسفع المظالمین الن کھاری شان میں ہے کہ بلا تو ہم سے ورنہ المتائب من المذب
کمن لا ذنب فلہ حدیث سے ہے اور معذور کی معذرت اور عاص کی تو ہے تول کا وعدہ
ہے۔ درصور میکہ آپ تا ئب خاکف ہیں تو تو بہ کوئس طرح کوئی رد کہ سکتا ہے تن تعالی خود
تو ہے تبول کا وعدہ فرما تا ہے اور آ یت ہیہ ہے: یوم لا منفع الظلمین ظالم وہ ہے جو بالنعل
جنل خلم ہو۔ مشرک وہ ہے کہ بالنعل شرک کا ملوث ہو۔ جو تا نب ہوا وہ شرک وظالم نیس
کرشرک قطم دفع ہو گیا۔ اب اس کومشرک وظالم کہنا درست نہیں۔

پس جولوگ کہ قیامت کے ظالم ہودیں کے دووہ جماعت ہے کہ بدوں تو یہ کے شرک میں بلوث فوت ہوئی تو فرمائے ہیں کہ شرکین کوائی دن عذر نقع ندد ہوئے گا۔ یہ مخی نیش کہ اگر کوئی سٹرک آئ (دنیا میں ) تو بہ کرلے اس کی تو بہتائع ند ہووے گی۔ پس بیتا زیائے آپ کی نیم کی کی سے لگا ہے۔ رہا یہ کرتی والدہ میں کوتا ہی ہوئی سوائی کی تد بیراب ایسال تو اب اوران کیلئے استعفار ہے کہ ان کی روح رامنی ہوجاوے گی بس اورا پے واسلے بھی استعفار کرنا اور ڈرنا بہتر بات ہے گرائی قدر خوف مت کروکہ اصل مطلب سے بھی جاتے رہو۔ کرنا اور ڈرنا بہتر بات ہے گرائی قدر خوف مت کروکہ اصل مطلب سے بھی جاتے رہو۔ در ترجی رہواور تو تع بھی رکھو۔ فقط والسلام لا تقعطو امن رحمہ اللہ۔

### ايك خواب كى تعبير

خواب اول مولوی صاحب نے وقت وضوکی کو مارا النے وہ فض شیطان تھا جس کو مولوی صاحب نے مارا اور حاکم بھی شیطان ہیں۔ مولوی صاحب نے مارا اور حاکم بھی شیطان ہے کہ اس زمانہ میں ظامہ تا تب شیطان ہیں۔ مولوی صاحب حزر النبی میں بچھ پرواہ کسی کی جہاد اسانی نہیں کرتے کسی شیطان کی پرواہ نہیں فرماتے اور چونکہ برائے اللہ تعالی کرتے ہیں ان کی معاونت خود کھارو خالفین کی طرف سے ہوتی ہے۔

## حضور علطية كوخواب مين ويكهنا

ذات ياك فخرعالم عليه العلاق والسلام كاخواب ش ديجمناعين ايمان إارجناب

علیہ السلام لاریب جو توگ سنت کے اتباع بیں سرگرم میں ان کے ساتھ کمال خوش اخلاتی سے معاملہ فرماتے ہیں جو سنت کی طرف متوجہ ہوتا ہے آپ کی حمایات ہیں کی طرف توجہ فرماتی ہیں۔ اس خواب کی تعبیر کی حاجت بی ٹیس مبارک ہو۔

### خواب میں طغیانی کا دیکھنا

طفیانی معاصی شات کا بھکل دریا وطوقان کے نمودار ہوتا ہے اور بسب کڑت کے اندیشہ ہلاک شات مراواس سے ہے گرشکر ہے کہ آب وقت کلہ شہات کو بادر کھتے ہو یہ بین سعادت وابیان کا نشان ہے آخر ہلا کو قیا مت آئی ہے اور طوفان خضب السی صورت میں جو ٹی زماننا موجود ہے وار د ہونا سز اان افعال کی ہے اور جب قبر اللی تعالی شائ مباد پر بسب معصیت فی رفسال کے ہوتا ہے تو نیک و بدکی تیز نہیں ہوتی ۔ اس وقت سب کے سبب معومیت فی رفسال کے ہوتا ہے تو نیک و بدکی تیز نہیں ہوتی ۔ اس وقت سب کے سبب مور یقضب ہوتے ہیں گئن الی حالت میں جو تذکر آور ذکر شہادت میں فوت ہوا انجام کارنا جی ہوا اور عذا ب آخرت سے فارغ ہوا اور جو ففلت اور واو یلا میں مرا قبر الی کا آخرت و اولی می کی بنا رہ بار بزار شکر کی جگہ ہے کہم کو اس وقت کامہ شہادت یا وا یا اور اس کے ملازم رہے۔ اگر چہ خوف ہے گر رجا م بھی نہا ہت ہے زیادہ کیا لکھول مطمئن رہوا درجی تعالی سے نبات کی وعا کرو ۔ ہو سے تو تصداس ملک کا کردود ہاں رہنا ایسے دورو دراز ملک میں اچھانیس معلوم ہوتا۔ فقلا والسلام۔

مسح محرون مستحب ہے

مع کردن متحب ہے بعض احادیث ہے اس کا نشان ملا ہے جدای کے ساتھ اختلاط کرنا درست ہے اور الگ رہتا ہایں وجہ کہ مبادا بیر مرض ہو جادے اور بوں دل ش عقیدہ ہو جادے کہ بیمرض متعدی ہے جائز ہے کہ پہلے ہے ہی الگ دہے تافسادا حقاد پیدا نہ ہو دے۔ فخر کے فرضول کے لعد سنتوں کا ممنوع ہوتا

سکوت اوا سنن سے بعد فرض فجر عند المحقید منسوخ ہے۔ عموم اس مدیث سے جو ور باب منع نوافل بعد الفجر والمصر وار دیمول ہے یا خصوصیت پر محول ہے کہ سی وجہ فیر معلوم ے آپ نے اس شخص کواجازت دی تکر وہ شخصیہ ہے کلیے تھم اس ہے حاصل نہیں ہوسکتا کلیہ منع نوافل کا بحال خورد ہے گا۔فقط

# جماعت کھڑی ہوئے کے بعد فجر کی سنتوں کا تھم

ادا،سنت نیز درصورت جماعت فرض بشرطیکدایک رکعت جماعت بل جادے اورسنت کو پردہ میں اداکرے۔ بحضور جماعت نر پڑھے درست ہورنہیں اور بیاس تاکدسنت نجر کے باعث ہے اورسنن میں بیامزئیں ہوتا اور مدرک ایک رکعت کا درک جماعت وصلو قاکا ہوتا ہے اوراک میں اداک محاصت نصف کوتکم کل ہے ہوتا ہے اوراک مما اداک مضا کھٹی اور بحضور جماعت ہرگز نہیں پڑھنا جا ہے کرتھا لفت بہا عت سلمین وافتر او جرم ہے۔ فقط والسلام۔

## كتب دينيه كالوراكرناعمره ب

مولوی محمود حسین صاحب السلام علیم \_ آپ کا خط آیا حال معلوم ہوا۔ بندہ کے نزدیک کت دینیہ کا پورا کرنا عمدہ ہے اور اوب کی چنداں ضرورت نہیں ۔ ایک دو کماب بھی کا فی ہے اور کتب دینیہ کے درس کوشفل باطن پر ترجیح ویتا ہوں ۔ سوا کرتمام کتب دینیہ کا مراد آباد تی ہو جاوے تو عمدہ ہے کہیں جانا کیا ضرورت ہے ورنہ چندے قیام مراد آباد رکھو۔ پھر جیسا ہودے کا کرنا اور معقول کا خیال ہرگز مت کرنا ۔ پس مختصر معانی کا ختم کر لیمنا مناسب ہے۔ یہ بھی ایک فن عمدہ ہے اور کا رآ عدد بینات ہے۔ بعد از ال اگر چینیل بھی ہودے بقایا تھیرو عدیت دفتہ واصول ہوجاوے ۔ اصول بی تو ضح کلونے کا فی ہے۔ ہر چنداصول آتا تیس گر

الحاصل اتناعلوم دینی کا ضرور و مقدم جانوا گرم اوآباد به و جاوی تو بهتر ورند دوسری جگه بهجیل جائے۔فقاد والسلام۔

حصول دولت آخرت کارنج وافسوس بھی **نمت ہے** حافظ محرصین صاحب السلام علیم! آیکا خط آیا شغل کے ناتمام رہنے کا انسو*س لکھ*ا ہے۔ برادرم حصول دولت آخرت کارئے وافسوں بھی نعت ہے جوشوں پر دلالت کرتا ہے۔

شوق ذکر دخفل الی اللہ تعالیٰ سی سعیہ کونصیب ہوتا ہے اور فی الواقع ورد آخرت کے برابر کوئی

دواولڈت نیس ۔ بہرحال جو بچھ ہوسکا ہے کرتے رہواور جب گاہے تانہ ہوگیا تو دوسرے
وقت قضا کرلیا۔ التزام تھوڑ ہے شغل کا بھی عمدہ ہے اوروہ حرکت قلب جو محسوں ہوتی ہے اس
پرتم خود قصد اُذکراہم ذات قائم کر لینا بلکہ اس حرکت کوبطوریا دواشت پاس انفاس التزام کر
کے خیال میں رکھو۔ پاس انفاس اور بیحرکت اگر جمع ہوجاو ہے تو بہت بہتر بات ہے ورز خیر
جس قدر ہو سکے حرکت کو بخیال ذکر خیال میں قائم کرلواورا کٹر اوقات اس حرکت کو لحاظ رکھو
اور خود قلب کی طرف بھی دھیان رکھنا چاہئے۔ رمضان شریف میں قرآن شریف پڑھنا
مناسب ہے کہ سال بھر میہ کام آتا ہے مگر شغل کو بہت التزام رکھنا ، الغرض عددا ہم ذات اگر
عیار ہزار نہ ہو سکی عروز کو دو ہزار ہی رہنے دو۔ جاڑے کے موسم میں رات طویل ہود ہے
عیار ہزار نہ ہو سکیں چندروز کو دو ہزار ہی رہنے دو۔ جاڑے کے موسم میں رات طویل ہود ہے
گائی وقت ذیادہ کردینا۔

#### عجب كاعلاج

قرآن شریف کاسٹرابہت اچھا ہوا۔ جب خیال اس بات کا آیاک مقد یول کو میر سے

پڑھنے سے خوشی ہوئی تو فورآ یہ خیال کرلیا کہ اس میں میرا کیا کمال ہے سب حق تعالیٰ کا
احسان ہے میرا کچھ دخل نیں اور اپنے عجب پراس معمون سے تواضع کرئی کہ میں تو وہی
مصعبہ خاک ناپاک شے کا زاوہ ہوں بیسب خوبی وجمہ خداوند تعالیٰ کی ہے اور لاحول پڑھ کر
باکیں جانب تھوک ویا صبط پاس انفاس اور حرکات لطاکف جہاں تک ہو سکے کرتے رہو
اور جب خفلت آو ساور خفلت لازم انسان کو ہے تو گھر متنبہ ہو کر کریے وزاری اور و عاکرو کہ
الہی تیرا بندہ ہوں تو مجھ کو اپنے ذکر سے عافل مت کراور اس خفلت پر استغفار و تدامت کو
لازم کرواور اگر رونا ند آسکے تو رونالا و کہ شغل اسم ذات معمولی طرح پرجس قدر ہوسکے، چھر
بعد رمضان زیادہ کروینا گرآ دی کی زبان سے جو کھ کہ ذکر نکل جاوے اگر چدا کی بار تی ہو
بہت غنیمت ہے و نیاو مانیہا سے ایک لفظ بہتر ہے سوکاروبار کرتے بھی اللہ اللہ کرتے رہواور

کی شارک حاجت نہیں۔ چلتے پھرتے بھی ای شی غرض ذکر کرنا ہے سانس سے حرکت سے

زبان سے کٹر ت ذکر ہود ہے۔ تعبیر خواب جہاری محبت اور آثار ذکر کے ہیں۔ قلب میں

حرکت آثار سلفان ذکر کے ہیں مبارک ہود ہے گرانی قلب پر اوراس طرح کے بہت سے

امور فیش آتے ہیں سب آٹار صالح ہیں خوش کی بات ہے شکر جا ہے تھوڑی کیفیت اور حال

پر بہت بہت شکر کرنالازم ہے کہ بیسب انعت واصان می تعالی کا ہے۔ سالہا سال میں مجی

اگر کی عنایت ہوجا و نفیمت ہے چہ جائیکہ تھوڈے سے کام پراس قدر ہو۔ فقط

## ملازمت ومداوت کوبہت بڑااٹر ہے

ینیں کہ سکتا کہ مفکوۃ شریف کا پڑھنا چھوڑ دو کیونکہ اساس دین ہے گریے شرور ہے
کہ سبق تھوڑا پڑھوا در شغل جس قدر ہو سکے کرتے رہو۔اگراسم ذات مقدام میں نہیں ہوسکتا
قر کم سمی اور اب جاڑے کا موسم آتا ہے اور رات طویل ہوجاوے گی اس وقت پچھلے وقت
اٹھنا اگر وہ بھی نہ ہو سکے تو خیر شغل باطن پر بی قتاعت رکھوا ور جس قدر ہوسکے کرتے رہو۔
زیادہ مشقت بعد قراغ کتب حدیث کے کر لینا پچو گھبرانے کی بات نہیں سب پچھ ہو
جاوے گا۔ سب امور بندر سے ہوتے ہیں۔ جلدی سے کام قیس نگا۔ مدادمت جا ہے
اگر چدائل قلیل کام ہو۔ ملازمت و مداومت کو بہت بڑا اگر ہے۔مولوی صاحب سرحوم (مراد
حضرت مولانا محمد قاسم صاحب تا نو توی ہیں) کی زیادت رویا و صالح موجب قبولیت عمل
و تا تارصلاح ورشد ہیں اور ان کی توجہ کی علامت ہے۔شکر کی ہات ہے دفت اس کا اگر ہے
مولانا مرحم حیات میں جہاد اسانی میں مرگرم ہے۔اس کا ظہور ہے اور تم کو اس حلیہ میں نظر
مولانا مرحم حیات میں جہاد اسانی میں مرگرم ہے۔اس کا ظہور ہے اور تم کو اس حلیہ میں نظر

## فتوى ہے جوامر حاصل ہو سکے مضا نُقة نہیں

فتویٰ سے جوامر جائز ہوسکے مضا تقدیس۔ آج کل تعویٰ معاملات اور طعام میں ہو نہیں سکتا۔ طاہر کا حال د کیولیا اور بس اور تیسرے خواب کا بھی اشارہ ہے کہ طعام یہودی ے تم کو نفرت ہے دوئم ہے منقطع ہو گیا۔الغرض روزگارکوئرک مت کرو۔اپنا کام شغل کا بھی کرتے رہوجس تقدر ہوسکے اور کچھ پچھ صدیث بھی پڑھتے رہو۔فقط والسلام۔ عورت بیجست نہیں لے سکتی

مورت بیعت نیس لے سکتی اور معقد من میں ہے کی نے مورت کو بیعت لینے کی اجازت نیس دی۔ اگرکو کی فضی مورت کو فعا فت محورات کو بیعت الینے کی عورات کو میں الروجید خلافت محورات کو میں السکتا۔ البت اگر مرف برکٹ کے واسطے مرشداس کو کوئی شے مرحمت فرماوے تو وہ تیرکا اس کو این رکھ سکتی ہے۔ نہ کہ دستار خلافت وجید خلافت اور عورت کو بیامر جائز ہے کہ وہ کی کو کی وہ طیف وہ کرا دکار بتا دیوے بھر مرید کرنا ورست میں ۔ فقط والسلام۔ آ دمی آ خریت کے واسطے پریدا ہوا ہے

بندہ کے اور فرض ہے کہ جوصاحب جھے سے علاقہ رکھتے ہیں ان کو بھی بھائی برائی سے مطلع کر دوں۔ ہر چندنہ میں قائل ہیری کے بوں اور نہ بہب اپنی قابلیت کے اپنے آپ کوکی کا مقتدا واور دوسروں کو اپنے تا اپنے جانتا ہوں۔ اگر چہ دوسروں کے ول بھی اس امر کا خیال واقعی یا بناوٹ سے ہو ہے گر ہر حال مسلمان کا حق مسلمان کے ذمہ ہے اور برے کام سے روک و بناسب پرواجب ہے ۔ لبندا جھے کو اس تحریکی ضرورت ہوئی ۔ عزیز ایندو نے ایک دو کے کہنے پراعتا دوس کی گر جب بھٹرت کوش زوہوا تو '' تا نباشد چنز کے مردم گھویند چنز ہا'' یقین ہوا کہ بچھ تو ہے جواس قد رکھتے ہیں۔ اس سنو کہ آدئی آخرت کے واسطے پیدا ہوا ہے نہ دنیا کے ۔ آدئی کو دنیا ہیں جن تعالیٰ نے احتمان کمانے اور احتمان لینے کے واسطے بیجا ہوا ہے۔ قرآن ہیں جی تعالیٰ خرات ہے واسطے بیجا ہو ہے۔ قرآن ہیں جی تعالیٰ خرات ہے واسطے بیجا ہے۔ قرآن ہیں جی تعالیٰ خرات ہے۔

"سوجس نے دنیا بھی آگرا جھے کام کے اللہ تعالیٰ کے فرمانے کے موافق عمل کیا تو دہ استحان میں بورا ہوا دنیا بھی تیک نام اور بعد مرنے کے بھی اجرت اور انعام پاکر شاد کام ہوگا اور جمیشہ ایدا لآبا دراحت سے دہے گا اور جس نے خفلت بھی عمر گزاری اور خلاف امرحق

تعالی کے کیا خصوصاً تعدی اورظلم عبداللہ پر تو وہ دنیا میں بھی بدنام اور بعد مرنے کے بھی امتحان میں ناکام اور جنلائے بدانجام ہوگا۔''

سوکسی عاقل کا کام نہیں کہ پیچاس ساٹھ دنیا کے جوآ خریث کی نسبت ایک لیجہ کے قد ر بھی ٹیس نفس و شیطان کی ترغیب ہے راحت وعشرت میں گڑ ارکراس کے عوض کر وڑوں سال آگ کاعذاب گوارا کرلے۔

اس کی مثال ایس مجھو کہ کوئی فخض اپنے گھرے ایک جو ہر بے بہا کہ جس کی قیمت کے سامنے مہاسکو اشرفی نہ ہو کیس لے کر تجارت کے داسطے لکا کہ اس کو مضاعف کر لیوے مگر جب دہ بازار ہیں کیا تو بدمعاشوں اور د غابازوں کے فریب ہیں آ کر غافل ہو کر اس جو ہر کو بھی برباد کیا آ گے تو کیا تجارت کرتا اور دو، چار گھڑی بدمعاشوں کے ساتھ دل ل کرنش کو مزہ ہوا اور بیش سے گزری اور بعد دو، چار گھڑی کے ان بدمعاشوں سے جدا ہو گیا اور تبی درست گھر لوٹ کر آیا تو گھر والوں نے اس جو ہر بے بہا کا مطالبہ کیا اور نفع بانگا گرچونکہ وہ خود جو ہر کوبھی برباد کرچا تھا نفع تو کیا حاصل ہوتا تو سوائے اس کے کہ گھر والے اس کوبار مار ۔ کر ذیل کریں اور ہرتم کا عذاب اس پر ڈال دیں اور بیکوئی اس کے کہ گھر والے اس کوبار مار ۔ کر ذیل کریں اور ہرتم کا عذاب اس پر ڈال دیں اور بیکوئی اس کی تد ہیر سوائے پر بیٹائی اور ندامت کے نہ کر سکے اور کیا حاصل ہوگا؟

پن ایسانی حال بندہ کا ہے کہ وہ آخرت ہے جو پہلا گھر اور پچھلا مقام ہے اور وہیں اور فہل میں ایسانی حال بندہ کا ہے کہ وہ آخرت ہے جو پہلا گھر اور پچھلا مقام ہے اگر اس اور خت کر جا کر ہیں گیا ہے اگر اس نے یہاں آکر موافق مرضی مولی کے کام کیا یہ جو ہر ہے بہا بردھتا چلاجاتا ہے اور آخرت ہیں شابان شاہ بنا دیتا ہے اور اگر خلاف امر کیا تو اس جو ہرکو برباد کیا۔ اور باغی بخالف ، نافر بان ، غافل ہو کر عذاب آخرت ہیں جتلا ہو گیا۔ اگر چداس زندگی نا پا کدار ہیں جو ایک لحد بھی ہر نسبت آخرت نہیں خوشیاں حاصل کرلے۔

پس اے عزیز ایسا غافل ہونا اورابیا کام کرنا کہ موجب خسران ابد ہوا دنی عقل والا بھی نہیں کرسکتا بلکداس ہات کوتو موٹی عقل والا احتی بھی گوارانہیں کرتا جے اعاقل کندکارے

كه بازآ يديشياني

تواب تم سنو کہ برعم حکومت فائید رعایا پر سم کرنا اور رشوت لیرنا کس قدر اسپنے او پرظلم کرنا ہے کہ بیسہ دو پیسہ اس قدر اپنی بیشا عدے بہا کوضا کع کرے ۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ بیسہ دو پیسہ اس قتی لیکرا پی بیشا عدے بہا کوضا کع کرے ۔ بعض روایت میں آیا ہے کہا گرکسی نے کسی کا چیر تی بھی مارلیا خواہ غضب سے خواہ رشوت سے خواہ خیانت سے خواہ فریب ہے ، اس کے عوض سات سونمازی ولائی جا کیں گی اور ایک نما تھفت اہلیم کی سلطنت اور دولت سے زیادہ ہے گئی ہوا القیاس ۔ تو ان مظلوموں کے گناہ اس ظالم پرڈال سلطنت اور دولت سے زیادہ سے گئی ہوائے ہیں گراں ماہے عمادت ایک ذرہ نجاست مامل کر کے ذاکل کردے۔

بعداس تحریره یکھنے کے یقین کرنا ہوں کہ ہرفض خصوصاً تم جیسا قہمیدہ آومی ایس بے جا ترکت سے متعبہ ہوکر تنظر ہو جاوے اور تمام اہل حقوق سے اپنے قصور وحقوق معاف کرانے کی فکر ہیں ہوگا اور آئندہ کو ایس ترکت کے قریب بھی نہ جادے گا تکر ہاں اگر کوئی حساب آخرت کا منکر ہوا وروعدہ وعید قرآن حدیث کو جھوٹ جانتا ہوتو وہ جو چاہی کرے۔ حماب آخرت کا منکر ہوا وروعدہ وعید قرآن حدیث کو جھوٹ جانتا ہوتو وہ جو چاہی کرے مگراس وقت تک بندہ تم سے ایسی امید نہیں رکھتا ہے اور جو پچھے بچھ پر واجب تھاوہ تم کو سنا کر حق تعالیٰ کے یہاں سے اپنی برائت حاصل کر چکا۔ اب آپ کی بابت جھے سے باز پرس نہ ہوگی۔ ہرکہ وانا اکارخود ہشیار

اگر بیصیت آپکوپند آو بے اواس کو تبول ہے جھے کو مطلع کر دیویں اگر ناخش ہوتو مختار ہو۔ جو کو تعجب یوں ہوتا ہے کہ جب تم اس طرف میں تصفح ہرطرح تمہارے حسن معاملات من کر خوشی ہوتی تھی، اب اس طرف جا کر تمہارا ایسا حال بدل گیا اس کی کیا دیہ ہوئی شاید صحبت بددینوں کی باعث اس کی ہوئی ہو، میں لکھنے پڑھنے سے معذور ہو گیا ہوں۔ اگر کو کی کھنے والامل جاتا ہے تو اس کو بتلا دیتا ہوں وہ لکھ دیتا ہے اس سب سے بیر مضمون کم لکھا گیا۔ اگر خود لکھتا تو بہت لکھتا کہ تمہاری بیرشان من کر جھے کو برا صدمہ ہوا۔ اپ تھر میں اور اپنے فرزندان کو ممری طرف سے سمام کہد دیتا۔ فقط والسلام اوادی الحجہ اس ایج دوشنب۔

امام مقی ہوتو بہتر ہے

منازسب کے میچھے ہوجاتی ہاں امام تقی ہوتو بہتر ہے۔

مترجم قرآن كوبي وضو ہاتھ لگانا

قرآن شریف متر جم کوب د ضویا تھ لگانامنع ہے۔

عسل اور وضوكاايك ساته تيم كرنااور تحية الوضو كأظلم

تیم منسل و دخوکا اگر کرنا ہوتو ایک تیم میں دونوں کی نیت کرے تو درست ہے اور جوجدا جدا کرے تو بھی درست ہے جس کا جاہے پہلے کرے جس کا جاہے چیھیے تحیۃ الوضوسنت ہے۔ بیمار کی میں بدیٹھ کر پڑھی ہوئی نماز کا حکم بیمار کی میں بدیٹھ کر پڑھی ہوئی نماز کا حکم

جونماز بیاری میں بیٹو کر پڑھی ورست ہوئی اعادہ کی حاجت نیس۔ ہاں اگر نشستہ

پڑھنے کے ڈائل نہ ہوا تھا اور فظ کا علی ہے نشہ ادا کر دی تو جب وہ نماز نہ ہوئی تھی اب

قضا وفرض ہے۔ جس سنت نفل دنماز کی نیت کر کے تو ڈوری خواہ جمیر کی وجہ سے خواہ اور اسر کی

وجہ سے اس کا اعادہ واجب ہے۔ رکھات تہجہ تیرہ وگیارہ ونو وسات جوورد جیں معدور کے

ہیں۔ اگر ہو سکے تو تصدوط ن کرنا شاید ملاقات ہوجادے ورنہ بھائی موت کی ہوئی ہے برا بہ

جوان جوان آدی مرتے جاتے جیں اپنی کیا توقع کہ بچاس سے بہت زیادہ بڑھا قریب

ماٹھ کے پہنچا۔ روز پر وز ضعف اعضاء تراید برہے۔

#### احبان كى حقيقت

ازخود غیر کا خیال کرنا تو انجهانیس خود بخو و جوغیر کا خیال آوے دو بھی عمدہ نیس۔ کو
ایسے خیال میں مواخذہ نیس۔ اور جب مراقبہ کا کیف آجاتا ہے فرکر تنفی ہویا جلی اس پرطبع
تبیس جتی۔ البتہ جب مراقبہ قائم ہوجاتا ہے اس وقت سب ذکر لسانی ہویا تلبی جلی تنفی مش مراقبہ یک ورجہ مساوی میں آجائے ہیں اور وہ کیفیت کہ اپنے آپ کورو ہرو مالک معبود کے
جانے اور شرم وحیا طاری ہوجاوے اس کا نام حضور اوریا دواشت ہے اس کولسان شرع میں اصان کہتے ہیں اور بھی نبعت معترہ ہے کہ مسلسل چلی آتی ہے۔ جب اس کا ملکہ خوب ہو جاوے تو بھی امر ہے کہ قابل اجازت تلقین کے بناتی ہے اور اس کا بی نام ذکر قلبی ہے اور اس کا بی نام ذکر قلبی ہے اور اس سے پہلے سب مقد مات اس کے ہیں۔ مبارک ہو پھر مبارک ہو جن تعالی اس ہیں ترتی فرمادے اور تمکن عطافر ماوے۔ بہت شکر کی جگہ ہے بہت بہت شکر کرنا واجب ہے خطرات بھی رفع ہو جادیں کے اور اگر خطرات رفع نہ ہوویں سے۔ خطرات کسی فرو بشر کے رفع نہیں ہو تے البتہ تفرقہ برا ہے۔ کہ ایسا ہجوم خطرات کا ہو کہ اصل نبیت سے متعرق کر ویوے۔ اور مشغول رہنا اور مراقبہ میں زیادہ مشغول رہنا اور مراقبہ معیت کا کرنا بی علاج خطرات کا ہے اور بس فقط والسلام۔

# زانی پرمزینه کی مال اور بنٹی دونول حرام ہیں

جس مرد نے مشرک عورت اوراس کی دختر سے زنا کیا اور پھر دوعورت اس کی دختر مسلمان ہوگئیں آواب اس مردزانی پر دونوں حرام ہیں کسی سے اس کا نکاح درست نیس۔ افران خطبہ کا تارک گنا ہمگار ہوگا

اڈ ان خطبہ حضرت عثمان ؓ نے قائم کی اور اس پرتمام محابہ کا تفاق ہوا کسی نے اٹکار نہ کیا تو سنت ہو کی اس کا تارک گمنا ہگار ہوو ہے گا۔

کریند کی گھنڈی تھلی رکھنا بھی سنت ہے

ہروقت کرندی محنزی کھنی رکھنا سنت خیرالبشرعلیدالسلام جان کر درست ہے اور لگانا بھی سنت ہے۔ بعض وقت آپ نے نگائی بعض وقت کھولی۔

## كاغذكا بهى ادب ب

کاغذ کمتوب اگرچہ ٹھط ہوائ کا ادب ہے۔ ادب سے جلاوے یو ورست ہے حروف کی ہے ادبی ندکرے۔ نماز بین سورة کے ساتھ بسم اللہ النے پڑھنا درست ہے۔ نمازیں بعدفا تھے سورة کے ساتھ بسم اللہ آستہ پڑھنا درست ہے۔

جا ندی کوچا ندی سے بدلنے میں مساوات ضروری ہے

جاندی کو جاندی کو جاندی سے بدلنے میں مساوات کی رعایت رہے۔ اگر ایک طرف چاندی نو بائد کی تو ایک طرف چاندی کا ندی فرف کا ندی ہوجاوے گا۔ کم چاندی کی طرف قلوس قدر قیمت زائد چاندی کے نگا کر پورا کرد ہوئے ورست ہے۔

# سود کی رقم ہے جج کرنے ہے فرض ادا ہوجائیگا مگرسود کا گنا ہ ہوگا

ایسافخف کداس کی آمدنی جا گیری پانچ بزارروپ کی ہےاور خرج اس کا متوسط معقاد کم ہے تو اس پر ج فرض ہے۔ پھراگرروپی قرض سودی لے کر ج کو آوے تو اگر چہ سود دیے کا گناہ ہودے گانگر جے فرض ادا ہوجاو یکا۔

#### سود کی ایک صورت

محفرانی کی اجرت نگا کر دس روپیه پھر جائدی کو گیارہ روپیہ کو ایمنا بھی سود ہے اور ادھاروں خربینا بھی سود ہے اگر خرید کریے تو خلاف جن سے خریدے اور نفتر خریدے ورند کر درست ندہو وے گا۔

# عيدين كى تكبيرات ميں امام كى اتباع

عیدین بی جس قدر تجیرات امام دھا تکا کرے تم بھی باتباع اس کے ای قدر کہا کرو۔ بیمسلام حابہ بی مخلف ہوا ہے۔ امام ابوضیفہ نے تبن تجیر کو پہند کیا اور دیگر ائر سنے زیادہ کو تبول کیا۔ سوائل ہو پال ابوضیفہ کے غرب کی مخالف کو واجب جائے ہیں لہذا تیرہ تحبیر کہتے ہیں چونکہ بیاسی صدیث سے ثابت ہے تم خلاف مت کرو۔ امام ک اطاعت کرہ کے ایسی صورت میں اطاعت امام کی ضروری ہے۔ فقط۔

## بھو پال میں جمعہ کا تھکم

تجو پال بین حکومت اسلام کی ہے وہاں جمعہ ہوتا ہے فرض ظہر ہرگز مت پڑھو۔

### نماز میں آئکھیں بند کرنا

ا گرنمازیش آنکھ بند کرنے ہے خشوع ہوتا ہوتو آنکھ کابند کرنا تکروہ ڈیٹی البیتہ بند نہ کیا ہے ۔ فقط

# شيطان حضورها في كشكل اختيار نهيس كرسكنا

شیطان کا بصورت فخر عالم علیہ السلام نہ ہوسکنا تو صدیث سے ہے گریشن کی صورت میں نے ہوسکنا مشارکنے کا قرمانا ان کا اجتماد ہے، یا مشارکنے کا قرمانا ان کا اجتماد ہے، یا کیا ہے بندہ کومعلوم نیس۔اگران کی تقلیدے اس مسئلہ کو تبول کرے کوئی اندیش نہیں۔فقط

### اوابین دو، دوبھی اور جارا یک سلام سے بھی جائز ہیں

صلوٰۃ نوافل بعدمغرب کے چورکعت ہیں خواہ دو دورکعت پڑھے خواہ دو کیک سلام سے جاریک سلام سے ہردوصورت درست ہے۔فقط۔

# حضویقائیے کا ذکرموجب برکت ہے

ذکر اشغال وسراور ولادت فخر عالم علیہ السلام کا عین سعاوت اور ذکر خیر اور موجب
برکات کا ہے اور جہاں ذکر آپ کا ہودے گا نزول ملائکہ ورحت کا ہودے گا اس میں کسی کو
کلام نیس گر جب اس کے ساتھ کوئی خزائی لاحق ہوجادے گی اور کسی طرح کا کوئی امر خلاف
شرع مل جاوے گا تو اس وقت اس مجلس میں بسبب اس امر غیر مشروع کے خزائی ہوجاوے
گی۔ ویکھونماز لائل عمرہ عبادت ہے۔ گر جب اس کے ساتھ کوئی امر بے جاہو جا تا ہے تو وہ
میں کردہ ہوجاتی ہے ہیں مجلس مولود میں جو اس زمانہ میں شاکع ہے بہت سے امور خلاف
شریعت کے بائے جاتے ہیں کہ جس پر شرع کو اعتراض ہے حاضر ہونا غیر متشرع لوگول کا

اوراہ تمام اس کا زیادہ جمداور بھاعت ہے اور ضرور جا نتا اس کا کہ اس کے تارک کو طامت

کریں اور سوائے اس کے چندامور بین کہ شارع کوان پراعتراض ہے لہذا بہ عفل غیر جائز

موگی ور شامل بیں قوم جب اجراور برکت ہی تھی ۔ پس شاہ ولی الشصاحب نے ای مجلس کا

ذکر کھا ہے کہ ممنوع نہ تھی کیونکہ اس زیائے بی برگزیہ بدعات نہ ہوئے تھے اور اب جوتشد و

ہے تو اس زیانے کی مجالس پر ہے سوایے وقت بی بدید شک یہ جالس بدعت ہیں نہ کہ

موجب فیرات ۔ لہٰذاتم مجالس اس زیانہ بی شریک مت ہونا اور ایسانی حال تیام کا ہے کہ
ووجی بدعت ہے۔ فقط

### مدت دضاعت كأتتم

ایک حدیث میں فرکور ہے کہ جوان کو دود مدیلا یا اور اس سے حرمت داہت ہوئی مگر تمام علاء کے زود یک وہ حرمت ای فتص کیساتھ خاص بھی سوائے حضرت عائش کے کہ وہ تو اس مسئلہ کو عام سب کے حق میں جانتی تھی سوائے ان کے سب محابہ نے اس کوٹیس مانا فقط اس مسئلہ کو عام سب کے حق میں جانتی تھی سوائے ان کے سب محابہ نے اس کوٹیس مانا فقط اس مسئلہ کو عام کیا ہے اور مدت رضا حت فقط دو برس یا دو ہم برس دکھے ہیں۔ چونکہ والا جاہ کوئی نئی بات بہت پہند ہے خواہ حق ہو یا تاحق لہذا سب کے خلاف ہوکراس مسئلہ کولکھ دیا ہے۔ سوکا لالے بدیریش خاو تراکوئی ایسا فہ جب مبارک ہو۔ فقط

گائے کی قربانی کا تھم

بقر کی قربانی حضرت ہے ثابت ہے اور کھانا بھی ٹابت ہوتا ہے باتی اس مے مرض ہونا دوسر کی بات ہے بہت کی اشیاء کہ حلال جیں اور خلط قاسدان سے پیدا ہوتی ہے۔ فقط سے میں

سن سن مرحت سے دل کوختی ہوتی ہے

کٹرت گوشت سے دل کوختی ہوتی ہے لہذا مشارکے نے کٹرت کو متاسب نہیں جانا کو مہار ہے۔ ہفتہ میں دو نمین ہار گوشت کھاوے ہاتی دو تین روز وال وغیرہ کھاوے۔سو یہ مسئلہ ہل ریاضت کا ہے ایاحت میں اس کوڈش نہیں۔فقل۔

### الصال ثواب كى چيز تو قيرسے دين جا ہے

دوسری بات ایصال تو اب اگر چدا کیے طبی چند ہی جوں گرکس کوتو قیرے دیتا جا ہے باتی ہد کھ اکو دیوے بو قیری ہے آور گلاا خشک روٹی کا پاس بھلا کر عزت سے دیتا عزت کی گدا کو دیوے بو قیری ہے آور گلاا خشک روٹی کا پاس بھلا کر عزت سے دیتا عزت کی بات ہے۔ اب تم مچھ دو جارا ترکیا کم زیادہ مجھ طعام یا نقد مقرر کر کے سب اہل سلاس کے یا تمام اولیاء کے نام پر ثواب پیٹیا کر کسی حاجت مندصالح کو بادب دے ویا کرو پھی خرورت تاریخ کے کھنے کی نہیں۔ شب جمعہ یا روز جمعہ یا جس روز جا ہااس طرح کردیا۔ کیا ضرورت تاریخ وفات کی ہے۔ فظ

#### اشراق كاونت

اشراق کاونت جب دس پندرہ منٹ دن نکل آ وے ہوجا تا ہے اور جب تین محمنے دن چڑھا چاشت کاونت ہوگیا۔ اشراق کی دور کعت یا چار رکعت ہیں۔ چاشت دور کعت سے بارہ رکعت تک ہیں۔کوئی سورۃ خاص نہیں۔

نیاجو تہ پاک ہے

جوت جديد ياك بخواه مسلمان عليا بوخواه بهاركا فرسے

#### توكل كي حقيقت

تو کل بیہ ہے کہ جو کچھآ دی کے ہاتھ میں ہے اس پر چنداں بھروسہ ند ہووے جس قدر بھروسہ جن تعالیٰ کے رزاتی پر ہووے اور ترک کسب کوتو کل نہیں کہتے کسب کرے اوراعتا د کسب پر بالکل ندہووے جن تعالیٰ پراعتا در ہے۔

مکہ میں گناہ کرنازیادہ سخت ہے

كناه كمدكا برنست اورجك كشديد بالكاكونيس كربهت شديدب

# دن و طنے کے بعد نماز ظہر کا حکم

اگر دن ڈھل جاوے تو نماز ظہرادا ہو جاتی ہے ورنہ نہیں ہوتی۔اس کو دیکھ لو کہ ان کی نماز بعد دن ڈھلنے کے ہوتی ہے یا پہلے ہی کھڑے ہوجائے ہیں۔ بہر حال بارہ بجے کا اعتبار نہیں۔ دن ڈھلنے کا اعتبارہے۔ بارہ بجا آھے بیجھے ہوجا تا ہے۔

# فاتحه خوانى كأنظم

کھائے شیرینی پر فاتحہ وغیرہ پڑھنا بدعت ہے نہ کرے اگر چہ تنہا ہی ہوو ہے۔ پھٹل وغیرہ سے خواہ تخواہ کھلاریاں کرنی مکروہ جیں زیادہ حرکات کرے گا تو نماز فاسد بھی ہوجاوے گل الیم حرکات نہ کرے۔

### محراب كى تعريف

محراب اس مقام کو کہتے ہیں کہ وسط دیوار قبلہ یس مکان مخصوص امام کے واسطے بنایا جاوے۔ پس اس بیں قیام بسبب مشابہت یہود کے اور خفی ہونے حال امام کے نظر مقتدین سے مکروہ ہے۔ اگر قدم بھی اندر ہول ورنہیں اور دوستون کے درمیان قیام امام بسبب مشابہت محراب کے مکروہ ہے۔ فقط والسلام۔

# نشهد انك لوسول الله الخ كآفيرلطيف

قول منافقین نشهد انک لوسول افلا (ہم گوائی دیے ہیں کہ تحقیق تم (اے محر!) البت اللہ تعالیٰ کے پیغیرہو)۔ تین امر پر دال ہے۔ ایک انک لوسول افلا (پیشک تم اللہ کے پیغیرہوا)۔ کوصادت ہونا رسالت کا اور مطابق واقع کے ہونا ہے۔ دوسرے بیر کہ ہم بھی دل ہے آپ کی رسالت کی تصدیق کرتے ہیں کیونکہ شہادت وہی ہوتی ہوتی ہے کہ علم اس کا قطعی قلب میں ہوتر در نہ ہواور اس کومطابق واقع بھی جانے ور نہ وہ شہادت کا قربہ ہوتی ہے۔ پس اس محمد میں معافق ہے۔ پس مرسی سے این علم بلاتر دور سالت کا اور مطابق واقعہ کے ہونا تو ظاہر ویقین ہے اور بیر کہ ہم مومن صادق ہیں منافق نیس بیدا زم معنی ہے کونکہ آپ کی رسالت کی تصدیق می ایمان

ہے۔ پس آگر حق تعالی اس جملہ کے بعد فرماتے نواللہ پیشیعد انہم لکا ذہون (اوراللہ عملہ کے بین آگر حق تعالی اس جملہ کے بعد فرماتے نواللہ پیشیعد انہم لکھ کے اور آئی۔
کیونکہ ہرگا ہوہ آپ قول میں کا ذہب ہوئے اور کی مقمون میں اسٹناء نہ ہواتو جملہ سابقہ کے سب مضامین ظان واقع ہوئے اور وہ کذاب مطلق ہوئے رابد اہر سدمضامین کا کذب ہوتا ہوئی الرای میں مفہوم ہوتا ہے۔

پی اہل اسلام کور دو ہوتا کہ یہ جملہ تو رسالت کوئی رفع کرتا ہے کفار کو اعتراض کی محنجائش ہوتی۔ اہل اسلام محتاج تاویل اور دوسری آیت سے جواب وینے کے محتاج ہوتے۔ کفار تعارض کا اعتراض کرتے لہذا حق تعالیٰ نے اس جملہ ہے ' واللہ یعلم انگ فرصو نہ '' آپ کے دسول ہونے کا تو کہ امراول ہے اثبات فرما دیا کہ دسالت تیری واقعی اور صادق ہے اوراس قدر تول منافقین کا صادق ہے گردوا مرکہ منافقین کو یقین دسالت ہے اور وہ مومن ہیں میدکا دب ہے اور فصیح بلنع کلام وی ہے کہ شہبات اپنے آپ بی رفع کر دو ہے۔ نہ یہ کہ دو مرے کلام پر حوالہ فرما دے۔

پی لفف اعتراض اس جملہ کا خود واضح ہے۔ باتی آپ کی تقریر کہ '' کیا یہ نہ ہوتا تو موشین کو تکذیب رسالت کا خیال ہوتا''۔خود لغو ہے کیونکہ آگر یہ خیال نہ ہوتا تو تحاج تاویل ہوتے ، کفار کوکل اعتراض ہوتا۔ کلام میں یہ خوبی بلاغت نہ ہوتی اور مفسرین کا تاکید کہنا ہایں معنی ہے کہتا کید دفع احتمال کے واسطے ہوتی ہے جو بجازیا غلط کی متحمل ہو۔ مثلاً جاء نبی ذیلہ زید (آیا میرے پاس زید زید اور جاء نبی احتمال خطا کو وفع کیا ہے کہ زید ہی مراد ہے اس میں نظم کی وسیو ہے نہ بجاز ہے اور جاء نبی القوم سکلھ ہو (آئی میرے پاس قوم سب کی میں نظم کی وہوں کا تاکی کے اور جاء نبی القوم سب کی احتمال کر گا تھا کہ اکثر پر لفظ کل کا مجاز آبو لئے جی ایسا ہی بہاں اس ایک معنی کو زکال کر معنی موکد کرد ہے اور دفع ریب و دفع اعتراض کردیا کلام موکد بالمعنی ہوگئی اور شہبات کفار کورد کردیا۔ یہ معنی تاکید کے جیں۔ فقط

اور اذا جآء ک المنافقون ("جَهِدآئ (اے مُدًا) تیرے یاس منافق

اوی ۱۳۰۱)۔ یس بعد قور معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شہد رفع نہیں ہوا منافقون باعقبار شہرت اور عقید و مسلمانوں کے فر باہو۔ اور ضرور نہیں کہ کفار و منافقون کے سب کام غلط تن ہوں یا صحیح تن ہوں بلکہ الصدوق قدیک لب و المک فوب قد یصد ق (سیا بھی جموٹا بول دیتا ہے اور تجھوٹا بھی تج بول دیتا ہے '')۔ بھی شائع ہا اور لفظ جآء کے شی بھی کوئی رفع شہر نہیں و جآء المعفد وون (''اور کئی عذر بیان کرنے والے'') اور ان جاء و الاعمی خیس ہو جاء المعفد ون (''اور کئی عذر بیان کرنے والے'') اور ان جاء و الاعمی کہ یہ کون سا فائد و کس طرح ہوا ہے۔ کول کو صدق و کذب کا محمل سب کہتے ہیں پھر کہ یہ کون سا فائد و کس طرح ہوا ہے۔ انتخذو البعانهم جنة (اور بنایا انہوں نے اپنی محمل کوئے ہیں کے جنہ ہونے سے کذب و صدق کا کہول کو خدوں کو خدوں کو خدوں کا فیصل کوئے ہوں کے کہول کو مدت کا محمل سب کہتے ہیں پھر مارض کہلے کے ہو جاتی۔ و لو کان من عند غیر الله فوجدوا فیہ اختلافا کم شرق (اور اگریڈر آن ہوتا اللہ تعالی کے مواد وہرے کی طرف سے البت پاتے لوگ اس کم کی گرف سے البت پاتے لوگ اس کم کرش افتان نے۔ کی طرف سے البت پاتے لوگ اس کم کرش افتان نے۔ کی طرف سے البت پاتے لوگ اس کم کرش افتان نے۔ کی طرف سے البت پاتے لوگ اس کم کر بہتر افتان نے۔ کی طرف سے البت پاتے لوگ اس میں بہتر افتان نے۔ کی طرف سے البت پاتے لوگ اس

### مقصود ذکرہے حضور مسمیٰ ہے

مقسود ذکر سے حضور سے ( ذات کہ جس کا دہ تام ہے جو ذکر جس لیا جاتا ہے )۔
جس قد رحضور ہو بہتر ہے اور ذکر قلبی وہ ہے کہ بدول لفظ اسم کے ذات مین کی طرف خیال
ہو جیسا کہ غیو بت ولد جس ( بیٹے کے سامنے نہ ہونے جس)۔ مثلاً بدول تضورا سم ذات
( بلا ذات کے نام کی صورت کے وہ ذبمن جس ہوتا ہے )۔ کے ولد کی طرف دھیان ہوتا
ہے۔ فرق اتنا ہے کہ ولد جس صورت بھی غالب اوقات مدنظر ہوتی ہے اور پہال چونکہ شکل و
صورت سے براً ت ہے لہذائفس می کا کاخیال ہے۔ اس خیال جس اگر کوئی وضع وشکل مدنظر
قلب ہولا حول سے دفع کرنا چاہئے کہ ذات جس تعالیٰ قس وجود ہے نہ قیو دزائیے
دور بیتال بارگا والست غیرازیں ہے نہر دہ اندکہ جست

(عبدالست کے دورتک نظرر کھنے والے بھی اس کے سواکوئی خیال نہیں لے جاسکے کہ بس وہ ہیں )۔

# ہرقصدِشکر بھی ایک نعمت ہے

آ دی اگر ہرین (بال کی جڑ) موہزار ہاہزارز بان ہو جاوے اور مدت دنیا ایک اوٹی تعت کاشکرادا کرنا جاہے نہیں ہوسکتا بلکہ ہرقصد شکر بھی ایک نعت عظمیٰ ہے۔ ( دو گنا ہو ہے احسان کے تحت رائن ہوتا ہے۔ایک خودنعت ایک قصدشکر کی تو فیق ) دو بالا مرہون من کبریٰ ہو جا تا ہے دہ کون ہے کہ توفیق حضور کاشکر تلقین کر سکے۔ ہاں بجز عن اداء شکر (ادائے شکر ے عابز ہونے کو) کواگر بچاہے شکر قبول فرمالیویں تو ہندہ نوازی سے کیا بعید ہے کہ ایسے نالائل ہے بس کوا یے معنم صد (انعامات کرنے والے بے نیاز ) سے معاملہ ہوا۔ بجزایں کہ ہمدتن فنا (اینے تعل سے بالکل بے خیال ہو کراحسان کی مجالت سے پانی پانی ہو جائے) اہے کردار ہے ہوکریانی ہو جاوے اورشرم اپنے قصور اور اس کے نعماء ( انعام عظیم اور اپنی کوتا بی ہے ) ہے خاک بن جاوے اور کیا کرسکتا ہے بارے شکر ہے کہ آ پکو یہ مقام عطا ہوا۔ اس کا نام یا دواشت باصطلاح حضرات نقشبندیہ ہے۔ اب اس یا دواشت کے ساتھ حیاء مالک حقیقی کی ہونی ضرور ہے کہ جیسا کہ ہم اینے کسی بڑے مر بی منعم ذی جاہ کے سامنے کوئی سبک حرکتی خلاف رصانبیں کر سکتے ایسانی معاملہ خلوت میں ایسے اس حاضر تاظر مولیٰ سے ہونا جاہئے۔ تا کہ حضور سمی کامصداق پورا ہوجاوے کدائی ہر ہر حرکت کو پیش نظر اس ما لک تعالی شاعهٔ جان کربمیزان (شریعت کی تراز و سے کیونکہ وہی رضا ہے حق کا قانون ہے) شرع كەقانون رضائے ناپ تول كروھيان رہاب بيمراقبروا كى كرنا جائے۔ اللدتعالى يربحروسه كرو

میرے پیارے دوستو!تمکو کیوں اضطراب و پریٹانی ہے تم تو و من یتو کل علی اللہ فہو حسبہ (اور جواللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرلیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہیں) پر قانع رہو اور درسہ سے آپکوفقد اتناتعاق ب کدورس دیئے جاؤ۔ اگر درسہ بندی تعالیٰ کراد سے گاتم ایخ گھر بینے رہنا۔ اگر مفتوح ( کھلا ہو ) رہادرس میں مشغول رہنا۔ جوتم سے درس اہلی شہرکو منظور نہ ہوگا تو دوسر اباب مفتوح ہوجائے گا۔ تم کس واسطے پر بیٹان ہوتے ہو؟ خبر بھی مت رکھوکہ کیا ہور ہا ہے؟ ابنا کام کے جاؤ؟ تبہارے برابر تو کسی کے دست و پانہیں چلتے ہتم کیول بے دست و پا ہے آپ کو لکھتے ہو؟ جس کام کتم ہواس میں تکرار تہیں۔

اب فقط نزاع میں ہے کہ اہلِ شور ٹی کی زیادت ہوتہارا کیا حرج ہے،تم اپنا کام کرو۔ حاجی صاحب مصلحت کا۔

### ا تباع سنت ہے جارہ نہیں

چونکہ نجات اور فلاح بجز اتباع سنت کے میسر ونصیب نیس ہاس لئے اتباع سنت کے میسر ونصیب نیس ہاس لئے اتباع سنت سے چارہ نیس ہے۔ جب میر خارہ نیس ہے۔ جب میر نہیں ہے قورہ سب تیج اور بے فائدہ بیس زیادہ اس بارے میں لکھنے کی حاجت نہیں اطبعوا الله و اطبعوا الرسول اور فاتبعونی بحب کم الله خودوارد بواے فقط والسلام۔

### اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے

ذات یاک حق تعالی جل جلالہ کی پاک اور منزہ ہاں ہے کہ مصف صفح کذب کی جاوے۔ معاقد اللہ اس کے کام میں ہرگز ہرگز شائبہ بھی کذب کانہیں۔ قال اللہ تعالی کی جاوے۔ معاقد اللہ اس کے کام میں ہرگز ہرگز شائبہ بھی کذب کانہیں۔ قال اللہ تعالی و من اصد فی من اللہ قبلا (فر ہایا اللہ تعالی نے ، ہات میں کوئی اللہ تعالی ہے زیادہ سی میں میں ہوئی اللہ تعالی کے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے وہ قطع کا فر ملعون ہے اور قرآن وحدیث واجماع امت کا مخالف ہے۔ ہرگز موکن نہیں۔ تعالی اللہ عما یقول الطلمون علوا محبیرا (اللہ تعالی ظالموں کی بات سے بہت بی او نیجا ہے ) البتہ یہ تھیدہ سب اہلی ایمان کا ہے کہ اللہ تعالی نظاموں کی جاس کے خلاف ہرگز ہرگز نہ کوقرآن مجید میں جہنی ہونے کا ارشاد قرمایا ہے دہ تمام طعی ہاں کے خلاف ہرگز ہرگز نہ کرتے گئے۔ گریایں ہمہ وہ تعالی قادر ہے (امام المفسرین رئیس المنظمین فخرالدین رازی

رحماللہ تعالی علیہ تعیر کیر میں تحت تغیر (ان تعذیقم فاصم عبادک اللیہ ) قرماتے ہیں بہووز علی مذہبنا من اللہ تعالیٰ ان بدخل المکھار البجنة و ان بدخل الزهاد والعباد الناو لان المملک ملکه و لا اعتواض لاحد علیه یعنی الم سنت کے ذہب کے موافق جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کفار کو جنت میں وافل کردے اور تما زاجوں وعابروں کو جہتم میں وافل کردے اور تما زاجوں وعابروں کو جہتم میں وافل کردے کو تکہ تمام جہان اس کامملوک ہوہ سب کا مالک ہے اس پرکوئی کی فتم کا اعتراض تمیں کرسکا۔ قال اللہ تعالیٰ: لا بسئل عما یفعل و هم یسئلون۔ "اس سے کوئی باز پر سنیں کرسکا اور سب سے باز پرس کی جاوے گی۔ ")، اس بات پر کہ ان کو جنت و بدے اس حکم تم کور کی وجہ سے عائز نہیں ہو گیا آگر چہ بھی ایسا نہ کرے گا۔ ان کو جنت و بدے ۔ اس حکم تم کور کی وجہ سے عائز نہیں ہو گیا آگر چہ بھی ایسا نہ کرے گا۔ قال اللہ تعالیٰ و لو شتنا لا تینا کل نفس هدها و لکن حق الفول منی لا ملئن جہنم من البحنة و الناس اجمعین۔ (فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور آگر جا ہے ہم تو ہرخفس کو جھنم من البحنة و الناس اجمعین۔ (فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور آگر جا ہے ہم تو ہرخفس کو جھنم من البحنة و الناس اجمعین۔ (فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور آگر جا ہے ہم تو ہرخفس کو جھنم من البحنة و الناس اجمعین۔ (فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور آگر جا ہے ہم تو ہرخفس کو جھنم من البحنة و الناس اجمعین۔ (فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور آگر جا ہے ہم تو ہرخفس کو جھنم من البحنة و الناس اجمعین۔ (فرمایا اللہ تعالیٰ اللہ دیے کی نے ہو ہم کی کور کی کیون اور انسانوں سے ہم ہریں گے )

اس بات سے داختے ہے کہ آگر اللہ تعالی جا ہتا تو سب کوموس بنا دینا۔ مگر جوفر ماچکا ہے اس کے خلاف نہ کرے گا۔ اور بیسب یعنی کسی کو کا فرینا و بینا رکسی کوموس بنا و بینا ہے اختیار سے ہے اصطرار سے نہیں وہ فاعل مختار فعال فیما یوید ہے۔ یہی عقیدہ تمام علماء است کا ہے۔ فقط واللہ تعالٰی اعلم۔

ھبەمشاع درست ہے

حبہ مشاع کا درست نہیں ۔اگر چہ تر یک کو ہو لیکن شریک کے ہاتھ وہ کر کے تمن ہے کرسکنا ہے۔

عورتوں کی جماعت مکروہ ہے

عورتوں کی جماعت مکروہ ہے لیکن اگر کر کیس امام وسط میں کھڑی ہواور جبریہ نمازوں میں جو کرے۔

### مسافر کوتر اوت کی رخصت ہے

مسافر کوتر اوج و دیگرسنن نه پڑھنے کی دخصت ہے۔فقط

# کا فرکوقر بانی کا گوشت دینا

قربانی کا گوشت کا فرکو دینا اور بھنگی اور پھار کو درست ہے اور اس کا چڑو فروخت کر کے سکیین کو دینا واجب ہے اور تیل چٹائی دینا اس کا معجد میں درست نہیں اور روٹی کھلا دینا مجھی درست نہیں ۔ ہاں روٹی اگر بازار سے خرید کرروٹی کا مالک کر دیابید درست ہے۔

میصورت جوسوال میں درج ہاں میں قربانی واجب نہیں۔ اگر جہار پائے حاجت سے زائد ہوں تو قربانی واجب ہوگی۔

#### ضاو، دال، ظامتیوں حروف الگ الگ ہیں

ضاد، وال ، ظاہر سرتر وف جداگانہ متازین ان کوایک جائنا یا ایک طرح پڑھنا ہا وجود قدرت مستقبل ہے درست نہیں ہا در جو تخص کہ اس کو ضاد کے اصلی بخرج سے ادا کرنے کی قدرت ندر کھتا ہوا گر بصورت وال پُر کوئی حستقل ہوا گر بصورت وال پُر کوئی حستقل حرف نہیں ہے۔ پس جو تخص کہ بصورت وال پُر ضاواوا کرتا ہے بھر وہ اصل مخرج سے بوجہ معذوری اوا نہیں کرسکتا ۔ پس اس کی نماز اوا ہوجاوے گی اور جو تحض جان ہو جو کر باوجود قدرت کے ضاد کو دال محض یا ظام بحض اوا کر نے نماز اس کی اکثر وں کے زود یک ہوجاوے گئے۔ فقط والسلام۔

# اہے حق کیلئے جھڑنے میں کوئی حرج نہیں

تم نے جو بچھ ہو چھا ہے اس کے بارہ یں اگر اہل اللہ کا جواب دوں تو یہ ہے کہ سب چھوڑ دوئق تعالی مددگا رہے۔ تبہارا جوئق کسی پر ہودہ اگر دیدے تو اچھا ہے در ندمبر کر و۔ اور جو دوسروں کے حقوق تم پر جیں ان کوخق واروں کو پہنچاؤ۔ برگز برگز اپنے پاس نہ رکھواور دوسروں کے حقوق جوتبہارے اجداداوردو تین سال ہے تم خود کھارہے ہواس میں کیا حرج ہے؟ كيونكة تمهارے بھى ان لوگوں برحقوق بيں اس كوان كا كفاره مجھوليكن ايسا برگز نه ہوكه كى كامال يا حق تم برره جائے۔ قيامت كے دن حق تعالى اپنے حقوق اور تمام كنا ہوں كى مغفرت فرمادے كا تكرحقوق العباد بمى (صاحب حق سے) انصاف ہوگا۔

صدیت پاک بی ہے کہ ''اگر کوئی ترکب کا صت کرے اور اپنا حق دوسروں پر اللہ تعالیٰ کے لئے چھوڑ دے تو حق تعالیٰ قیامت کے دن (اس کے بدلہ بی ) جنت میں ایک مکان عطافر مائیں گئے'۔ اس لئے جمہیں چاہئے کہ اس قصہ کو بالکل ترک کروہ چاہئے حق پر یو بیانا حق پر محق تعالیٰ رازق ہے آخرہ ولوگ بھی تو کھاتے ہیں جو کوئی اٹا فیزیس رکھتے۔ جمارت اور توکری کرتے ہیں۔ ونیا کا معالمہ چندروزہ ہے جس طرح گزار سکوگزار لولیکن وین کو ہاتھ سے نہ جائے دودین محفوظ رہے ، دوسری کوئی چیز ہویائے ہو۔

اوراگر جواب شری دول تو ہے کہ چونکداس پر بظاہر تہاری معاش کا ندار ہاس لئے جو تہارات ہواس کیلئے جھڑنے نے ہی بھی کوئی حربی نہیں ۔لیکن اگر ہے مطوم ہو کہ جن حاصل کرنے کی صورت ہیں دومرول پڑھم ہوگا تو اسے چھوڑ دو گر بیں جانتا ہوں کہ اتھر یہ ی کہری تک معالمہ نے جانے ہیں بغیر کذب وافتر اسے کام نہ بنے گا۔اس لئے (اپنی کہری تک معالمہ نے جانے ہیں بغیر کذب وافتر اسے کام نہ بنے گا۔اس لئے (اپنی رائے) لکھتا ہوں کہ اگر صدق و دیانت سے بیکام ہو شکوتو کم یازیادہ جو پچھے حاصل کرسکو اس میں کوئی حربی نہیں۔اگرائی طرح سے ممکن نہ ہوتو خدا تعالی پر چھوڑ کر صبر کر واور تمام کام اس میں کوئی حرب کر دو۔وہ اپنے بندوں کا بہترین کارساز ہے اور دل کوآیات تر آئی ہے صبر دو۔ اگر چہی جانیا ہوں کہ نفس اس میں بہت جھڑنے گا تھرائے برادر! آپ خدا کے فضل اگر چہیں ہے بھی جانیا ہوں کہ نفس اس میں بہت جھڑنے گا تھرائے برادر! آپ خدا کے فضل سے سروان الی ہی ہوا ہے نفس کو مطامئن کردہ گے۔ بینالائق بھی تمبارے لئے دعا کرتا ہے کہ میری دعا تمبارے لئے قبول ہو۔

# توفیق ذکر بر*و*ی نعمت ہے

بخدا! کہتو نیق ذکرالی بڑی کرامت ہے کہ ہزار مکاشفہ اور لا کھٹرق عبادت اس کے برابرنیں۔مثارکخ کرام انفاق رکھتے ہیں کہ ذکر منشور ولایت است ہر کہ را ذاکر واند نامۂ ولایت بادسروند داز ہر کہ ذکر گرفتند تھی نامہ ولایت از وسلب کروند ( ذکر منشور ولایت ہے اولیاء اللہ جس کو ذاکر جانے ہیں اے خلافت نامہ و اے دیے ہیں اور جس کو دیکھتے ہیں کہ اس نے ذکر چھوڑ دیا اس سے خلافت نامہ والی نے لیتے ہیں ) اپنے اور دوخواب جوتم نے کھے ہیں دہ دونوں بشارت حصول نسبت دیتے ہیں مبار کیاد، ولل کن مزید باد! والسلام جو ہے کھے ہوتا ہے سب مقدر ہوتا ہے

و نیا بیں وہ کون ہے جس پر زبان درازی فلتی کی نہیں ہوئی ۔ فخر عالم علیہ السلام اور جق تعالیٰ کو بھی نہیں چھوڑا۔ لہٰذااس کا پچھ فکر مت کروا ہے جق تعالیٰ شامۂ پر نظر رکھواور کام اپنا کرتے رہو۔ کوئی پچھ نہیں کرسکتا۔ جو پچھ ہوتا ہے سب مقدر ہوتا ہے۔ فقط

شیخ ایک واسطهٔ ظاہری ہے

شغل جب تک جس قدر ہو سکے کرتے رہواورگریہ وشوق جو بچھ ہے سب مبارک ہو جق تعالیٰ کی طرف سے فیضان ہے۔ شخ خواہ دور ہویا نز دیک شخ ایک واسطہ ظاہری ہے ورنہ فیض حق تعالیٰ حاضر موجود کی طرف ہے کہ سب جگہ موجود ہے جس دفت فرصت ہو مراقب بیٹے جایا کرو کوئی ضرورت لعین دفت کی نہیں۔ فقط

انسان کودنیوی کام بھی آخرت کیلئے کرنے جاہئیں

انسان کو چاہئے اسپے امور دنیوی کو بھی آخرت کے داسطے جان کرکرے کہ اس سبب ہے دہ بھی عبادت ہوجاتے ہیں۔

جو کچھ حق تعالیٰ نے مقرر کیا ہے وہ ہو کر رہتا ہے

جو پچھین تعالی نے مقرد کردیا ہے وہ ہو کر رہتا ہے کوئی اپنا مندخواہ کو اہسیاہ کر لیو ہے ورنہ بھلائی برائی سب حق تعالیٰ کی طرف ہے ہے جب تک مدرسہ کا جراء جس طرح منظور حق تعالیٰ کو ہواس میں کوئی تبدیلی وتغیر نہیں ہو سکتی۔

## الله تعالی کے حکم کے منکر کا تھم

باوجوداعتراف اس امر کے کہ بیتھم حق تعالیٰ کا اور سنت ہے اور بھر بھی اس کو اپنے رواج کے سبب ننگ و عار کا سبب جانتا ہے بیزیا دہ تر موجب اس کے کفر اور مخالفتِ حق تعالیٰ کا ہے و دشقی ملعون اپنے رواج کفر کوخدا تعالیٰ کے تکم ہے ام چھا جانتا ہے۔

پس ایسے خفس ہے ترک ملا قات و معاملات کرتا عین جن ہے اور اس ہے دشتہ و تعلق رکھنا ہرگز جا ئزنہیں۔ بلکہ اس ہے علیحہ و ہوجا دے اور اس کومبغوض ترین جل تعالیٰ کا جان کر اس کا دشمن ہوجا دے اور اس کے جناز وکی نماز ہرگز نہ پڑھے کہ و وکا فرہے۔ کذافی کتب الحدیث والفقہ والعقا کدر والقد تعالیٰ اعلم۔

### دونماز وں کوجع کرنا کیساہے؟

جمار بام ابوطنیفہ کے زور کیک دونماز کا جمع کرناکسی حالت میں درست نہیں گرہاں جمع صوری اس طرح کے ظہر نماز آخر وقت میں پڑھے۔ پھر ذراصبر کرے۔ جب عسر کا وقت واغل ہوجاد بے توعصر کواول ) وقت میں اوا کرے تواس طرح درست ہے۔ ابیا ہی مغرب کوآخر وقت اور عشاء کواول وقت پڑھے تو اس طرح جمع کرنا عذر مرض ہے درست ہے ورن درست نہیں ۔ فقط والسلام۔

#### جمعهاورظهر كاوقت

نماز پڑھنے میں گھنٹ کا اعتبار نہیں۔ بعدز وال مٹس سابیاصلی جھوڑ کرایک مثل کے اندر جعد یا ظہر پڑھ لینی چاہئے اور سوائے سابیاصلی کے ایک مثل کے بعد بروایت مفتی بدوقت نماز عمر ہوجا تا ہے اور رجوع امام صاحب کا حال پھر پوچھٹاعصر کی نماز بعدا یک مثل کے ہو جاتی ہے اعادہ کی حاجت نہیں۔ ہم نے استادوں ہے یہی سنا ہے کہ ہزارہ روزہ کی پچھامن نہیں اور سب نفل روزوں کے برابر ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم باالصواب العبدعبد الرجمان بقلم عبد السلام غفر الہم شعبان السابع بوم شنباز پانی ہت عبد السلام غفی عند کا سلام سنون۔ حداسفار

صداسفار خوب سے کاروش ہوجانا ہے کہ بعد طلوع سے کے تقریباً ایک گھڑی میں ہوجاتا ہے یاتی سب غلو ہے۔فقط

#### عصر كالمستحب وفت

عصر کو قبل تغیر آفمآب مستخب لکھا ہے۔ محرعمل در آ مدصحابہ یہ ہے کہ اول وقت پڑھے۔ پس نصف وقت تک پڑھ لیس۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

(۱) پس جمہور دفقہاء ومحدثین کے پاس نمازیش جلدی کرنامتحب ہے ان کے اول اوقات میں اور بقیل کامطلب ہیہ ہے کہ اول وقت سے نماز کی تیاری شروع کرد سے اور تیار بی کے بعد نصف اول میں نماز اوا کردے۔

#### نمازظهر كاوفت

مثل اول اورسابیا اسلی متفق علیہ ہے اور سارا وقت کائل ہے۔ پچے نقصان اس میں خیری تو سارے وقت میں نظیر بلاکراہت تزیدادا ہوتی ہے لازم ہے کہ اس وقت میں فارغ ہولیا کہ است تزیدادا ہوتی ہے لازم ہے کہ اس وقت میں فارغ ہولیو ہے۔ مثل اول کا نصف ٹانی کر وہ ہونا کس نے نہیں لکھا اور جب سائے اسلی اور مثل اول نکل گیا تو وقت مختلف فیرآ گیا ایسے میں نماز ہرگزندادا کرے۔ پس بہتر یہ ہے کہ اول شکل گیا تو وقت مختلف فیرآ گیا ایسے میں نماز ہرگزندادا کرے۔ پس بہتر یہ ہے کہ اول شک کائی ہے۔ باتی قدر کھند کی اول تو گھند ہرموسم کا مختلف ہے۔ دوسرے بندہ نے اس کا حساب بھی نہیں کیا۔ اپنا قید مختلہ کی اول تو گھند ہرموسم کا مختلف ہے۔ دوسرے بندہ نے اس کا حساب بھی نہیں کیا۔ اپنا عمل درآ مدید ہے کہ جاڑے میں اوراس موسم میں دو ہے دن کے فارغ ہوئے ہیں۔ پس ایسا ہی آپ مقرر کردیو ہیں اور غوغا کے عوام پر خیال نہ ہے دن کے فارغ ہوئے ہیں۔ پس ایسا ہی آپ مقرر کردیو ہیں اورغوغا کے عوام پر خیال نہ

فر مادین کران کی اطاعت میں ہرگزا تظام نماز جماعت کاند ہودےگا۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ عصر کا صحیح وقت

برادر عزیز مولوی محمد میں صاحب مد فیوضہم السلام علیم! وقت مثل بندہ کے زو کیک زیادہ قوی ہے۔ رولیات حدیث ہے ثبوت مثل کا ہوتا ہے۔ دومثل کا ثبوت حدیث ہے نہیں بناءعلیہ ایک مثل پرعصر ہوجاتی ہے گوا حتیاط دوسری روایت میں ہے۔ فقط والسلام

#### جماعت میں کندھےاور قدم ملانے کا مطلب

الزاق مناکب والقدم ہے اتصال صفوف دمجاذات اعصام او ہے اور جو حقیقت کحوق مراد ہوتو کعب باکعب کس طرح متصل ہوسکتا ہے کہ آ دمی اوپر سے حریض قدم کے پاس سے دقیق اگراف دام کوفراخ کرے اور پھیلا کرر کھے تو خشوع کے خلاف اور موجب کلفت کا ہے اور حکم تراصواتی الصفوف دکیل محاذات اور اقصال صفوف ہے۔ دائلہ تعالی اعلم۔

بإبندرسوم كفاركى امامت

۔ جو مخص رسوم کفار کا پابند ہوا ورشر یک ہواس کی اہامت مکر وہ تحریمی ہے ۔ واللہ تعالیٰ اعلم سب

جماعت ثانيه كأتكم

جماعت ٹانیے کمروہ ہے لبد اعلیحدہ پڑھ لینااولی ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

## دنیا کی طمع رکھنے والے کی امامت

نمازاس امام کے بیچھے ادا ہو جاتی ہے آگر چہد وظمع و نیار کھتا ہے اس کے بیچھے پڑھ لینا چاہئے ۔جدا پڑھنے سے ہمرعال بہتر ہے ۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم ۔

# ایک مرتبه تر اوت کم پژه کر دوسری جگه تر اوت کمیس شامل مونا

جس صورت میں اوگوں کے جمع ہونے ہے سمجد کی بے تعظیمی ہوتی ہے۔الی صورت میں چیکے ہے ختم کر دینا اور کسی کو خبر نہ کرنا بہت بہتر اور مناسب ہے اور جس شخص نے بیس تراوت پڑھ لی ہوں پھر کی دوسری مجدیش تراوت ہوتی دیکھے توشریک ہوجاوے پچھ ترج نہیں بلکہ واب ہے۔

#### تراويح مين سورة اخلاص كاتكرار

تراوی میں سورہ اخلاص کو کرد کرتے ہیں اس واسطے کدایک بار میں قرآن کی سورہ ہونا نہیں کرتے ہیں اور دوبارہ اس کواس خیال ہے پڑھتے ہیں کہ جو پکھ کی خلطی قرآن ہیں واقع ہوئی اس کا جرنقصان ہوجاوے کہ بیٹلٹ قرآن دھف رحمٰن تعالیٰ شانہ ہے۔ بعض کتب فقہ ہی ہی گیا ہی ساتھ ہیں کہ جو پکھا ہے کہ سورت کا حرج نہیں می کراس کتب فقہ ہی ہی کہ اس کو سنت نہ جائے اور کر دیڑھا کی توجہ ہے کراس کوسنت نہ جائے اور کر دیڑھا کی آبت کا توجہ ہے کراس وجہ خاص ہے اور کوئی ضروری احرفین جا ہے نہ پڑھے البت فقہ میں لکھا ہے اور کوئی ضروری احرفین جا ہے نہ پڑھے البت ضروری اور میں جائے گا۔

مكروه وفتت ميں اداكى ہوئى نماز كااعاده كرنا

جو مکروہ وفت میں نماز ہوہ ہے اس کااعادہ کرنا جا ہے ۔ اگر چہ عمر کو بعد مغرب بن پڑھے کہ جر نفعہان ہوجاتا ہے۔

امانت کو بغیراجازت استعال کرناخیانت ہے

الانت كوبلااذن مرف كرناخيانت بي كناو موكار

جماعت كيلئة ايك مسجد كوح چوز كر دوسرى مسجد ميں جانا

جماعت کوچھوڑ کے دوسری مجدیش کہ بوری نماز امام کے ساتھ ملے ہرگزنہ جاوے کہ اعراض جماعت مسلمین سے خاہر ہے اور دوسری جگہ کا ملتا محتل اور اس مجد کا حق تلف ہوتا ہے اور صورت تہت واعراض ۔

# جس مسجد میں لوگ جمعہ پڑھنے لگیں اس میں کثرت جماعت کا ثواب ہوگا

جس مجدین لوگ جعد پڑھنے آئیں اس میں مجد جامع کا تواب ہوگا۔ البند مجد قدیم کا در کثرت جماعت کا تواب اس جگہ ہوگا جہاں ہمیشہ سے جعد ہوتا ہے اور نمازی بکثرت ہوتے ہیں۔

بدعتی امام کے پیچیے نماز کا تھم

اور بدعتی امام کے بیٹھیے نماز پڑھنا گناہ ہے جب کہ دوسری جگہ پٹیع سنت امام موجود ہے۔ باخج سوکا لوئب نئس جامع مسجد کا ہےاور ،اور وجوہ ہےاورزیا دہ ہوجا تا ہے۔ اس مرح م

ا گرانٹیشن شہر میں داخل نہیں تو قصر کرے گا

اگر اشیشن اس شہر میں داخل ہے تو داخل ہے اور اگر اس کے اندر داخل نہیں تو قصر کرے کا جونمازیں پہلے پڑھی گئیں ان کے اعادہ کی حاجت نہیں اور اسٹیشن شہر میں داخل ہونے کے بیامتی کدریل شہر میں ہو کر جاتی ہو جیسے دبلی میں پس وہاں اسٹیشن پر تصر نہ ہوگا اور مدار نظر آنے پڑیں ہے بلکہ دخول پر ہے۔ فتط والسلام۔

ز کو ة میں غلہ دینا جائز ہے

ز کو ہ میں غلد دینا درست ہے بدر خ بازار قیمت غلدلگا کررو پیدیکا غلد دے دیا جائے زکو ہارا ہوجائے گی۔

اسقاط حمل كانتكم

اسقاط صل قبل جان پڑنے سے جائز ہے مگر ام پھائیس ہے اور جان پڑ جانے کے بعد حرام ہے۔فقل واللہ تعالی اعلم۔

زوجین میں ہے کسی کوآپس میں زکو ۃ دینا

اگر زوجہ صاحب نصاب ہواور شو ہر فقیریا شوہر نصاب والا ہواور زوجہ فقیرہ تو ان میں ہے ہر کسی کواپنے مال کی زکو قادوس سے کووین درست نہیں ہے۔ اگر شوہر کا مکان سکونت کا ہے گروہ زوجہ کے مکان میں دہتا ہے تواس ہے اس پرزکو قاس مکان کی واجب ہوگی اور اگر کو گان کی کو ذرست نہیں ہے اور کوئی اس کوزکو قاد سے تولین بھی درست ہے گرز دید کی زکو قالینا خاد ند فقیر کو درست نہیں ہے اور اس مکان سکونت کی دجہ سے اس پر صدقہ فطروا ضعیہ بھی واجب نہیں ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ صاع اور مد بنانے کا طریقہ

چونکہ ہرجگہ کا حباب مختلف اور وزن مختلف ہے ہی ستر جودم ہریدہ غیر مقشر کا ایک درم، پیس اس حساب سے دخل بنالیں اورآ ٹھ دخل کا ایک صائع بنالیں اور کسی کی تحریر کا اعتبار نہ کریں اور بیصاب تقریجی ہے اورا یک لپ یعنی دوہتر ہمرے کف دست ہم کرنے بیا یک مدہونا ہے۔ خو در و بینیڈ اا ور بچ لا کا تھکم

اگر بینڈ اور پولاخو درو ہے تو اس میں عشر بھی نہیں ہے اور وہ ملک بھی نہیں ہے اور اگر پرورش کیا ہے اور لگایا ہے تو اس میں عشر بھی ہے اور وہ ملک بھی ہے۔ غیر خفس کو اس کا کا شا درست نہیں ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

# جا ندکی خبر خط سے

جاندی خبرتر برخط سے دریافت ہو یکتی ہے۔ جب کمتوب الیہ کو غالب گمان ہے کہ فلان کا تب عدل کا خط ہے اس میں کوئی انحراف نہیں ہواتو اس پر عمل درست ہے کتاب القاضی جیسی تو کید دتو ثیق خروری نیس راورا مام ابو بوسف نے خود دوہ قیود کتاب القاضی میں مجھی کم کردی تھیس ۔ بعد تحریر کے فقط ولیل اعتبار خط کی ہے ہے کہ رسول اللہ علیات نے ایک وفعد دھے کیسی کے ہاتھ اپنا تا مد برقل کو بھیجا تو ہرقل نے بیٹ کہ رسول اللہ علیا رئیس ہے دفعہ دھے کہا گا اعتبار نہیں کے اور نہ آپ کو بید خیال ہوا کہ قاصد کا کیا اعتبار ہوگا۔ علی بنرا ارسال نامہ جات پر آپ کے درانے میں دود و کواہ کہیں نہیں مجے۔ فقط والسلام۔

## ہزاری روز ہے کا تھکم

ہزاری روزہ جو رجب کامشہور ہے اس کی اصل احادیث سے بچھ تہیں تکلی مگریشن عبدالقادر قدمس سرد کی غذیۃ الطالبین میں لکھا ہے وہ احادیث محدثین کے نزد یک ضعیف ہیں۔اگرضعیف پڑمل کر ٹیوے قضائل میں درست کہتے ہیں۔فقط والسلام۔

مٹی سےروز ہتو ڑنے والے کا تھم

سمی شخص نے رمضان شریق کامٹی ہے روز ہوڑ دیا تواس پر کفارہ نہ آ وے گا اوراگر غیر رمضان میں تو ژا ہے تو کفارہ نہیں آتا خواہ شی سے تو ژے پاکسی اور شے سے۔البت رمضان میں کسی غذا ودواسے رمضان کاروز ہوڑ ڑیے تواس کا کفارہ آتا ہے۔ فقط

#### متعددروز بيتو ڑنے كا كفارہ

اگرکسی پروس بیس روز رے رمضان کے عمراً تو زینے کے سبب کفارات ہوں اگر چہ چند
رمضان کے ہوں توسب کا ایک کفارہ آتا ہے ہرایک روزہ کا جدائیں ہوتا۔ بعد ختم قرآن
کے دعایا نگنامتحب ہے خواہ تر اور کا جس ختا ہوا خواہ نوافل جی خواہ خارج نماز پڑھا ہو، یا کہ
بعد عبادت کے بنماز ہو یا ذکر ہوا جاہت کی توقع ہے اور جو پھے کنزالعباد وغیرہ بی کھھا ہے وہ
قابل اعتبار نہیں ،حدیث سے یہ بات تا بت ہے کہ بعد تلاوت قرآن کے اور بعد ختم قرآن
کے وقت اجابت کا ہے۔ لبذاختم بعد تر اور کی بھی اس بی داخل ہے، اگر اس وقت کی دعا کو
واجب اور ضرور کی جانے تو بدعت ہے اس کو بی شاید کنزالعباد وغیرہ بدعت کہا ہو۔ والنداعلم
ادر ایک دفعہ ہم اللہ کا لیکار کر پڑھناختم میں جا ہے حضیہ کے زدیک خواہ فاتحہ کے ساتھ پڑھ

## طلوع آ فماب کے بعد ڈ کاریں آناروزے میں معنز ہیں

جس محض نے اس قدر کھانا کھایا کہ بعد طلوع آفتاب کے ڈکاریں آتی ہیں اور ان

ے ساتھ بانی آتا ہے اس کے روزہ میں حرج نیس آتا۔ واللہ اعلم ۱۱۔ اعتباط ف مسنون کی قضا اور سحری میں تا خیر

اعتکاف مسنون میں اگر نساد ہوجائے تواس کی قضائیں آتی سحری کھانے کے اندرتا خیر مستحب ہے اورا کی تاخیر کہ جس سے شک میں واقع ہوجادے اس سے پچنا واجب ہے۔ حلال مال حرام روید پیروالے کو بیجیٹا

بائع جو مال حلال اپنااس فخض کے ہاتھ ہے کرے کہ مال اس کا حرام ہے تو وہ رو پیہ جو
مال جُن حلال میں آ وے گا بائع کے بیش میں وہ حرام ہی رہے گا اس کے عوض جو شے خرید کی
جاوے گی اس میں بھی حرمت ہووے گی سب علاء کے نزدیک اور کھا تا پینا بھی اس کا حرام
ہے۔البتۃ ایک دوسری بات ہے جس میں مہارار وایات فقہاء سے لکل سکتا ہے وہ بیہ کہ
رو پیٹمن اگر چہ حرام ہے مگر اس رو پیہ کے ذریعہ سے اس طرح کوئی چیز خرید کی جاوے کہ
تجہت مقرد کر کے شے قیم کر کے بھر بیر دو پیہ قبت میں دے دیوے تو امام کرخی نے اس تیج
کو صلال فر مایا ہے اور اس پر بعض علاء نے فتوئی بھی دے دیا ہے۔فقط والسلام۔

شارع عام كاحصدايينه مكان ميس شامل كرنا

شارع عام میں سے پچھاہے مکان میں شامل نہیں کر سکتے خاص کر جبکہ اور لوگ ناخوش ہوں۔ فقط

خریدے ہوئے مکان ہے روپیر آمد ہوتو کس کا ہوگا؟

بعد خرید نے مکان کے جورہ پید نکلا وہ بالع بی کا ہے کیونکہ اس نے رہ پینیس سے ا صرف مکان سے ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

قیدیوں ہے بنوائی ہوئی دری پرنماز کا تھم

جانماز ووری دغیره اگر سرکار قید یول سے بنوائے تو اسکا استعال کرتا اور اس پرنماز

پڑھناجائز ہےادراگرملاز مین قبرانوادی اس کوخریدناادراس پرنماز پڑھناناجائز ہے۔ بیچ صرف اور مہید کا تھکم

سے صرف زبان سے ایجاب وقبول کرنے سے ہوجاتی ہے اور تھے میں تھنے شرطانیں ہے صرف ایجاب وقبول کرنے سے ملک مشتری کی ہوجاتی ہے اور بہد بغیر قبضہ کے منعقد نہیں ہوتا۔ ملک واہب اس شے برباتی رہتی ہے۔ فقط والسلام

تراویج میں سنانے کی اجرت کا تھم

قرآن شریف پڑھنے کی اجرت لینی درست ہے گر در مضان شریف میں جوقرآن شریف تراوی و نوافل میں سنایا جاتا ہے اس کی اجرت لینی و بنی دونوں جرام ہیں ادرآ مدنی مجدے میخری اور بھی زیادہ براہے بلکہ متولی پراس کا مثان آ وے گا۔ لینی جس قد راس کا م میں مال مسجد سے صرف کر دیا ہے اس کے ذمہ ہے کہ پھرا ہے پاس سے وہ روبیہ مجد میں دے۔ ایسے بی فتم قرآن میں شیر بنی وغیرہ اپنے پاس سے دیو درست ہے اگر اس کو ضرور کی نہ خیال کریں مگر مال مجد سے بیاخرا جات ہرگز روانیس ہیں۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

لفظ تملیک سے ببہ کا تھم

تملیک اور بسیمی بهت بزافرق ہاور جو برکے لفظ تملیک سے کیا جادے اس کا تھم شل بہد کے ہے۔ را ہ کے معنی

راہ کے معنی ہیں کہ جس وقت اس پر عمل کرے اس کوفق اور سیجے جانے۔غلظ جان کر اور ناحق اعتقاد کر کے اس پر عمل نہیں کرسکتا۔ چھر ہے کہ مقلد کے ند بہب غیر پر عمل کرنے میں رواستیں مختلف ہیں اور ہر دو کی تھیجے کی گئے ہے۔

غلبه بظن يرغمل كرنا

جس سے غلبظن حاصل ہے وہ معتبر ہے۔ ایس اگر چداخبار اور خطوط کا اعتبار میں ہے

محر پونیہ کشر سے وتوائر خطوط اور جسٹری ہائے اگر خلبظن حاصل ہوجائے تو اس پڑھل جائز ہوتا چاہئے۔ چنا نچہ خبر فاسق پر بعد تحری کے عمل درست ہے۔ کیونکہ بعد تحری کے عمل مضاف ہجا نب تحری ہوگا نہ خبر فاسق کی طرف البتہ اگر کشر سے خطوط ورجسٹری ہا جس بھی بیا حقال ہو کہ کمی شخص دیگر غیر کمتوب منہ کی ہے اس کی کارروائی ہو سکتی ہے تو اس پڑھل درست نہیں اور میکی وجہ ہے کہ خط پڑھن نہیں کیا عمیا کیونکہ اس کا نوشتہ کمتوب الیہ کوہونا یعین نہیں ہے بلکہ احتال تذویراور گھان غلط بھی ہے۔

## مسى افسرياج كابدىيلينا كيساب؟

جس چیز کالیما و بنا پہلے ہے معروف نہ تھا اس کالیما و بنا بعد ملازمت نا درست ہے ادر جو پچھ لیمنا دینا پہلے ہے معروف تھا و و بعد ملازمت ہمی درست ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم۔ اسسٹھ نسٹ کو ملنے والی شیر بنی رشوت ہے

وہ شیر خی جواسشنٹ صاحب کولمتی ہے آگر چہ اہل عملہ دیویں یا رعایا بلا مقدمہ وہ
سب رشوت ہے تم اس کومت کھانا۔ گیار ہویں کی شیر بنی صدقہ ہوتی ہے ساکیوں کواس کا
کھانا درست ہا اور جوشیر خی قبطۂ کہ اس کوخو در کھتے ہیں اس میں میصد قد بھی کہیں ہوتا
وہ سب کو درست ہے آگر چرخی ہو کیونکہ وہ میلک اسشنٹ کی ہے ای طرح جواب طعام نے
شنہ وہم کا ہے غرض پہ طعام نہ صدقہ نہ ایا تت قلب اس میں ہوو سے گامکان جو کرائیا رعایا
سے لیا تو مکان کا قیام درست ہوگیا کرا یہ جو نہ دیا وہ رشوت ریا تم رہو فیم حیلہ ہے۔
سے لیا تو مکان کا قیام درست ہوگیا کرا یہ جو نہ دیا وہ رشوت ریا تم رہو فیم حیلہ ہے۔

حکام کوجودیا جا تاہےوہ رشوت سے خالی نہیں

حکام کوجود یا جاتا ہے وہ رشوت سے خان ٹیس ہے۔ایسے بی حکام بالا کوجو کچھ بھی دیا جاوے وہ اصل رشوت ہے۔

### ا يك مسجد كا چنده د وسرى مسجد ميں لگانا

جس معدكيك چنده فراجم كياحيا باى ش صرف كرنا جائية - دوسرى معجد ش

بلاا جازت چندہ وہندگان مرف کرنا درست نہیں ہے البتد اس مجد کے جس مصارف ضرور بیش مرف کریں درست ہے۔

# مبجد کا چندہ اینے مال میں ملانے والا گنا ہگار ہے

جب سی فض نے چند و مسجد اور روبیہ میں طالیا تو منا ہے راور عاصب ہوا پھر جب وہ روپیہ مجد میں لگا دیا وہ کنا مگار ندر ہا مناہ معاف ہو ممیار اب کی سے اجازت کی حاجت نہیں ہے۔

#### مسجد کے چندہ ہے مسجد کیلئے زمین خرید نا

چنده مجدے زمین داسطے مجدے فرید ناای دنت درست ہے کہ چندہ دہندگان کی ازت ہو۔

# صدقہ وخیرات میں کسی پر جرنہیں ہے

جس محض نے النزام فی جوڑہ ایک فلوں کا کیا ہے وہ اس کا محض احسان وصدقہ ہے اس پر جبر میں۔اگر فی الحال اس نے اٹکاد کر دیا خیرات وصدقہ ترک کیا اس میں جبر میں ہو سکتا اورا گراس نے نذر کر لی ہے تاہم ادا ونڈ ریر کسی کو جبر میں پہنچتا۔

### بوم حلال نبيس

ہوم حلال نہیں ہے اور جن فقہاء نے اس کو حلال لکھا ہے ان کو اس کے حال کی خبر نہیں ہول ۔ فقلا واللہ اعلم ۔ مور خدہ ۲ رکتے ال فی اسسا اجری۔

كافرك تكرك شئ كهان كاعكم

ہندوی اور کا فرے کھری شے اگر بنلن عالب طال ہے تو کھانا اس کا درست ہے گر قول عل وترمت میں کا فرکامعتر نہیں تو ذیجہ میں تول کافر کہ ذیج کر دوسلم ہے لغو ہواا وراس کے کھر میں طعام میں جو بنلن عالب و یعنین حلال ہے حلت ہوئی نہ بھول کا قریلکہ بعلم خود اگر ذبیحہ پس مجی بھی کیفیت پیش آوے کہ وہ کا فریجونیس کہنا۔ بلکہ سلمان اپ علم و تحقیق پر ذبیحہ سلم جانتا ہے تو حلال ہونا ہے لیں فرق واضح ہے کہ سئلہ کی بناء قول کا فرکے غیر معتبر مونے میں ہے اور بس فقط ورنہ کفار کے گھر کا گوشت خود فحرِ عالم علیہ السلام نے بھی کھایا تھا۔ فقط والسلام۔

بھا گلپوری کپڑے کا حکم

بھا مجھوری کپڑے رہیٹی ہی ہیں ان کا تھم رہیٹی کا ہی ہے تھر بیہ موٹا رہیٹم ہے اور معروف رہیٹم ،ریٹم کی عمروتم ہے ہیں اگر تا ٹا با تا وونوں رہیٹم کے بابندہ کے ہوں خواہ صرف با نا رہیٹم کا ہوتو دونوں صورتوں میں نادرست ہے ادرا گر دونوں رہیٹی نہ ہوں بلکہ صرف تا نا رہیٹی ہوتو درست ہے۔جیسا ریٹم کا بھی 'ہن تھم ہے حاصل ہے کہ بندہ رہیٹم ہے چھال نہیں ہے۔فقط وانشداعلم۔

> جس شی کی ماں باپ کی طرف ہے صراحثا یا دلالیة اجازت ہواس کالینا درست ہے

مجھ کوئی وظیفہ ایسامعلوم نہیں کہ جس سے ذوق وشوق پیدا ہو ہاں دنیا سے بے رغبتی اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنا اس کیلئے مفید ہے جس شے کی ماں باپ کی طرف سے بہ صراحت یا بہ دلالت اجازت ہو اس کا لیما مضا تقدیمیں ہے اور بلا مرضی ان کے مال میں تصرف ورست نہیں۔

جن برتنون كااستعال حلال نهيس ان كابنانا بهي درست نهيس

ایسے ظروف جن کا استعال سب زن ومر دکو حرام ہے بنانے نہیں چاہیس کہ بالآخر سبب معصیت ہو جا تا ہے اور جوانگوشی زن ومرود دنوں پہنتے ہیں وہ پیچنا اور بنانا ورست ہے اور جومر دول کو درست ہے یا عورتول کو درست ہے اس کا بنانا اور پیچنا بھی درست ہے۔ مر د کیلئے سیاہ خضاب کا حکم سیاہ خضاب مردکودرست نہیں ہے کی دجہ ہے۔

سیاہ خضاب مرد لودر ست بیل ہے تک وجہ سے بھی۔ سر د

عورت کونماز میں پاؤں کا ڈھانپتاضروری نہیں

عور تول کونماز بیس پشت پا کاؤ هکنااور پشت دست کاؤ هکتا فرض نہیں \_فقط والسلام \_ سر

# رسم ورواج کی پابندی گناہ ہے

فقراء كوغلة تنتيم كرنا ورست بي كريابندى رسم ورواج اورنام ومودكا خيال كرنا كناه ہے ( فآوی اربعین مولا نامحمرالحق صاحب محدث وہلوی مسئلہ نمبر ۲۹ جو چیز کہ ازقتم نفقہ وغلہ اور کی ہوئی رون سے جناز ہ کے ہمراہ میت کے بعد تا جول کی تقسیم کیلئے جانا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: نفذاور غلہ کاتنسیم کر نامخاجوں کومیت کے بعداس کے ترکہ ہے تواب کے لئے جائزے بشرطیکاس کے وارث بوے ہوں راضی ہوں اس کے دیے ہے اور اگر ور فاء میت چھوٹے ہوں تو بغیرتقسیم تر کہ کے خیرات جا تر ٹیس اوران چیزوں کو جناز و کے ساتھ لے جانا جہالت کی رسم ہے شرع سے قابت نیس ہے جس کی نظیر اصل شریعت میں نہ یائی جاتی ہواس کا کرنا مکروہ ہے یا حرام؟ لیکن فقیروں اور مسکینوں کومیت کے ثواب کیلئے جنازہ كماته لے محتے بغير خيرات كرناجائز ب-اس لئے كرج چيزميت كے ثواب كيليج تاجوں کودیں متحب بیرے کے بغیرریا واور بغیرتعین وقت اوروں کے ہوور نہ بدعت ہوجا تا ہے اس مورت میں اس کا دینا کراہت ہے خالی نہ ہوگا اور اللہ تعالی جس کو جا ہتا ہے سید ھے راستہ كى طرف بدايت كرتاب رفظ علامه طحطا وى راور حاشيه مراتى الفلاح ش كعماب كداين الحاج نے مدحل کی دوسری جلد میں لکھا ہے کہ "جنازہ کے سامنے روٹی اور بکری کے بیج رکھے جاتے ہیں اوراس کانام' قبر کی معانی ''رکھتے ہیں۔ جب قبر کے پاس جمیعتے ہیں تو فن کے بعد اس کو ذرئے کرتے ہیں اور اس کو جزوہ کے ساتھ تقسیم کرتے ہیں اور اس کے مثل مناوی نے اربعین کی شرح میں اس مدیث کے سلسلہ میں ذکر کیا ہے۔ جس کا مطلب بیہ

کہ جس نے ہمارے اس معاسلے ہیں کوئی الی نئی چیز پیدا کی جواس سے نہیں ہے تو وہ رو
ہواراس کا نام کفارہ رکھتے ہیں اور یہ بہت ہوی بدعت ہے۔ ابن امیر حاج نے کہا ہے کہ
اس کو گھر میں خفیہ تقسیم کر دیں تو عمل صالح ہوتا اور اگر وہ بدعت سے نئے جاتا بعنی یہ کہ لوگ
اس کوسنت یا عادت بنالیس اس لئے کہ وہ ان لوگوں کے افعال سے نہیں ہے جوگز رہے گاور
پوری بھلائی ان کے انتائ میں ہے۔ یہنی شرح ہدا یہ اور ورمخارشرح درمخار میں اس طرح
ہے )الیے بی مقیرہ میں غلہ نے جانا بھی ناورست ہے بال تقسیم کر ویٹا البت تواب ہے جب
کراس میں کوئی شائبہ پابندی رسم وروان اور نام ونمود کا نہ ہو لیس نقد و سے دیتا بہتر ہے۔
سر ایوری

### سركے بعض بالوں كامنڈوانا

سارے سریر بال ہوں اور مرض ہوتو سارے منڈ والے لیعن کا علق کرنا نا جا کڑ ہے اور کتر وانا اگر ایسا ہو کہ پست کراد ہو ہے تو علق کے تھم میں نہیں اور جو جڑ سے کتر وا دیے تو حلق کے تھم میں ہے۔ فقط

مسلمان كاذبيجه حلال ہے

اگر حقیق معلوم ہوا کہ دین گوشت ہے کہ سلمان نے ذرج کیا تھا تو کھانا درست ہے اور جو کا فرکے قول سے بیام وریافت ہوا تو درست نہیں۔

### ڈاڑھی کا اعتبار کہاں ہے کہاں تک ہے؟

تفوزی کے بینچ سے اعتبار ہودے گا اور ہر چہار طرف سے بھی چار آگشت سے کم کونہ کانے فقط دلیل اس کی اعتوا آئی (ترجمہ) بڑھاؤڈ اڑھیوں کو النے پس زائد آگشت کو لینا بھی درست جو ہوا دوسری روایت سے ہوا در نداس میں مطلقاً اعفاء کا تھم ہے فقط اور مجوس کی اور مختوں کی مخالفت بھی ضروری ہے۔ فقط والسلام۔

حرام مال سے بنے ہوئے مکان میں رہنے کا تھم جومکان حرام مال سے بناوس میں رہنا کروہ ہے آگر چیا بفاہو گرجو کچھے ندہونا جاری ے کا فرجوعا تبانہ کوشت کا کرتا ہاں ہے نہ لینا جا ہے مردار ملاد ہو ۔ مفظو والسلام۔ عور تو ل کا چوڑ یا بہنتا

عورتوں کو چوڑیا ہرتم کی پہننا درست ہے خواہ کیج کی ہوں خواہ سونے ، جاندی ، لوہ، تا نے ، پیتل کی ہوں۔ شے زینت کی ہے خواہ لباس ہو یاز پوروہ عورتوں کو طلب عدت میں نا درست ہے اس لئے بوقسو عدت چوڑیاں تو ڑپھوڑ دی جاتی ہیں بعد عدت اگر کوئی عورت ہے تو مضا نقد نہیں جس کی آمدنی نو روپیہ علال ہو دس روپیہ حرام خواہ دونوں سہوی ہوں اس کا ہدیہ وغیرہ دعوت ضیافت سب نا درست ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

لوہاور پیتل کی انگوشی کا تھم

لوہے اور پینل کی انگوخی میں مردو عورت یکساں ہیں اور کراہت ان کے پہننے کی تنزیمی ہے نتر کی کدمستان نہد فیہاہے اور شافعی صاحب رحمدانلہ تعالی کے نزویک سردوں کو مجمی درست ہے۔ فقط

غیرمحرم پیر کے سامنے ورت کا آنا

اگر بیرنامحرم اور فورت بہت بڑھیانہ ہوتو اس کو بیر کے سائے آٹا اور اس کے ہاتھ سے ہاتھ مس کرنا اور کوئی جزو بدن کو ہاتھ دلگانا ہرگز درست نبیس ہے البتہ زبان سے بیعت ہو جانا اور لیس پر دوا دراضخاص کی موجودگی میں زبانی بات چیت کر لینا درست ہے خلوت ارتبیہ کے ساتھ حرام ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

جس منسى مين آوازنه <u>نكلے</u>وه قبقهه نہيں

جس بنی بیں آواز ند لکے آگر چہ بدن کالرز واقع کی طرح محسوں ہوا ہووہ فیقبہ نہیں ہے ند مخک ہے۔

ٹاخن خود کائے یا دوسرے سے کٹوائے سنت ادا ہوجا کیگی ناخن آپ کائے یاد دسرے سے کٹوالے دونوں صال سنت ادا ہوگی۔

چوہڑے جماری روٹی کا حکم

چو بڑے بحارے کھر کی روٹی میں حرج نہیں ہے اگر پاک ہو۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

#### خچر کی تجارت درست ہے

خچرینا نا حنفیہ کے نز دیک بکرا بہت تنزیہ درست ہے تجارت کرے خواہ خو در کھے کنزانی کتب الفقہ ۔واللّٰداعلم۔

## جانورول کوخصی کرنا جائز ہے

خصی کرناسب بہائم کا نفع کے واسطے یا دفع ضرر کے واسطے درست ہے سوائے آ دمی کے کہ جرام ہے اور گھوڑے میں خلاف ہے رائج سے کہ دفع ضرر ناس کے واسطے جائز ہے ورنہ نا جائز کذائی کتب لافقہ ۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

جس گھڑی کا کیس سونے باجا ندی کا ہواس کا تھم

جس گھڑی کاکیس چاندی کا یاسونے کا ہویا چاندی سونا اس میں غالب ہواس گھڑی کا استعال جلانا کوکنا اس میں ساعت کا ویکھنا منع ہے اگر ہاتھ نہ نگاوے جیسے آئینہ چاندی سے مندویکھنا چاندی کی دوات میں ہے قلم سے سیابی نے کر لکھنا اور جو جیب میں رکھے اور مجرچلا و نے بیس کچھٹری نہیں جیسا رو بیہ جیب میں رکھنا درست ہے۔ فقط ان دونظیر سے آپ کومعلوم ہو جاویگا کہ ظرف ساعت ہے مراد اس کے کیس ہیں اور جو گھڑی کے او پر کا خانہ چاندی کا ہوائی کا بھی ہے تھم ہے۔ فقط والسلام۔

#### ملفوظ